

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم نَحُمَدُهُ ۚ وَ نُصَلِّئُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

#### يهلى نظر

الحمد الله والدگرامی نے میری عرض قبول فر ما کر گزشتہ رمضان شریف کے مہینے میں یہ کتاب لکھ کر مجھے دے دی اور میں اسے زیورِ طباعت سے آراستہ کرکے بصد مسرت آپ کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔

عطاءالمصطفیٰ جمیل ایم۔اے۔گولڈمیڈلسٹ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

#### شیطان کیوں پیدا کیا گیا ؟

خدا تعالى عيم مطلق ہاور فِعُلُ الْحَكِيمِ لاَ يَخُلُوا عَنِ الْحِكُمَةِ كِمطابق عَيم كاكوئى كام خالى از حكمت نہيں ہوتا۔خدا تعالی نے جو کچھ پيدافر ماياہے، بنی برحكمت ہے۔ كسى چيز كوبھى ديكھئے تو يوں كہئے:

#### رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هَٰذَا بَاطِلاً

اے رہے ہمارے تونے اسے برکار نہیں بنایا۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ اللام نے حصت پر چھپکل کو دیکھا اور خدا سے پوچھا، الہی! تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، موٹ! تم سے پہلے بیرچھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ الہی! تم نے موٹی کو کیوں بنایا؟ میر کے کیم! میں نے جو پچھ بھی بنایا ہے، مبنی برحکمت ہی پیدا فرمایا ہے۔

میر حقیقت ہے کہ اِنگا الاش میاء تُغیر ف بِاَ صنداد ها ہر چیزا پی ضد ہے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی مشاس جبسی معلوم ہوسکتی ہے، جب کر واہث بھی ہو صحت کی قدرای وقت معلوم ہوسکتی ہے، جبکہ بیاری بھی ہو خوشبوکا علم اسی وقت ہوسکتا ہے، جبکہ بد ہو بھی ہو۔ ایک پہلوان اپنی ہمت وطاقت کا مظاہرہ اسی وقت کرسکتا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا پہلوان بھی ہو۔ اگر مقابلہ میں کوئی پہلوان ہی نہ ہوتو یہ گرائے گا سے؟ اور اگر گرائے گا کسی کوئی پہلوان کہلائے گا کیے؟ اس لئے ضروری ہے کہ پہلوان سے محکم لائے والا بھی کوئی ہو۔ ککر انے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات کا اظہار ہو سکے گا۔

حضرت موی علیہ السلام کے مجوزات ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں۔آپ کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزارول جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بارہی نگل جانا اور آپ کے دست مبارک کا چمک اُٹھنا وغیرہ ان مجزات و کمالات کا ظہور فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو ان مجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا۔ یعنی ان مجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان مجزات اور موی علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کیلئے ایک مشکر کا وجود ضروری جوحضرت موی علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موی علیہ السلام کے کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موی علیہ السلام کے مجزات و کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موی علیہ السلام کے مجزات و کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موی علیہ السلام کے کمالات کا ظہار ہوتا۔ خدا تعالی میں میں میں میں میں میں میں کرتا ہور ہوا۔

حضرت ابراہیم علیاللام پرآگ کا شخنڈا ہوجانا اورائے بڑے آتش کدہ کا باغ و بہار بن جانا۔ سب جانے ہیں اِس مجزہ کا سبب
کون تھا؟ اور بیم مجزہ کس کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ صاف ظاہر ہے کہ نمرود کی وجہ سے۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللام پر ایمان لانے والوں سے قوید قع ہوبی نہیں سکی تھی کہوہ حضرت ابراہیم علیہ اللام کیلئے کوئی آتش کدہ تیار کرتے ۔ یہ بات کیے ممکن تھی کہوئی مسلمان اپنے تی فیم کوجلانے کا خیال تک بھی دل میں لاتا۔ پھر یا فاڈ گؤیئی بُرُداً ق سَلاَماً کا مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ اس مظاہرہ کیلئے صرف یہی صورت تھی کہ کوئی منکر خلیل ہوتا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ اللام کی مخالفت میں اتنا بڑھتا کہ آپ کے جلانے کیلئے ایک عظیم آتش کدہ تیار کرتا۔ اور خدا تعالی اپنے پینیم پراس آتش کدہ کو باغ و بہار بنا کرا پی قدرت اور آپ پینیم بریاس آتش کدہ کو باغ و بہار بنا کرا پی قدرت اور اپنے پینیم بریاس آتش کدہ کو باغ و بہار بنا کرا پی قدرت اور اپنے تی پینیم کیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ اللام کی مخالفت کی اور اپنے تی مناسلام کی مخالفت کی اور کمالات خلیل کا اظہارہ وا۔

اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہملے کے اکثر مجزات ابوجہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے۔ چاند کا پھٹنا، کنگر یوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پھٹروں کا خدمت عالیہ بیں حاضر ہو ہو کرصلوق وسلام عرض کرنا، ابوجہل کی مخالفت اور اس کے انکار کے باعث تھا۔ ابوجہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا، اسی قدر حضور کے مجزات ظہور پذیر ہوتے۔ گویا ابوجہل کو جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہمل کے ممالات و مجزات کے ظہور کیلئے اُسے پیدا کیا گیا۔ بیس نے ایک جمعہ بیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہمل کے لعاب دہمن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے میرو میں جان کی جنگ اُحد میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آ کھ بھوٹ گئی ۔ لعاب دہمن شریف کی برکات بیان کرتے ہوئے میروس اللہ تعالی علیہ ہمل کے وحضور صلی اللہ تعالی علیہ ہمل کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہمل نے ان کی آ نکھ میں اپنالعاب دہمن شریف لگایا۔

# فَجَعَلَه ' أَحُسَنَ عَيُنَيهِ وَ أَحَدَّهُمَا نَظُرًا (جَة الله العالمين صفحه ٣٢٣) توان كي آنكه و بلي آنكه سے زیادہ خوبصورت اورروش كردیا۔

میہ حدیث من کرمنکرین نے اس حدیث کا اٹکار کردیا اور کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کتب احادیث کا مطالعہ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کہ کے لعاب دہمن شریف کی اس تم کی برکتوں پر شممل متعدداور حدیثیں بھی مل گئیں۔ جن میں صحابہ کرام کی آنکھوں کا دُکھنا اور بینائی کالوٹ آنا ذرکور تھا۔ میں نے اگلے جمعہ میں سنایا کہ لو! ہم ایک حدیث کا اٹکار کر رہے تھے، وہ بھی سنو! اس کے علاوہ اور چندوا قعات بھی سنو۔ پھر میں نے بیسارے ایمان افروز واقعات کتب احادیث سے سنائے اور منکرین کاشکریہ ادا کیا کہ اگرتم اٹکار نہ کرتے تو میں کتب احادیث کا مطالعہ نہ کرتا اور بیجو چنداور واقعات بھی احادیث میں سے جھے ل گئے ہیں ادا کیا کہ اگرتم اٹکار نہ کرتے تو میں کتب احادیث میں سے جھے ل گئے ہیں ادا کیا کہ اگرتم اٹکار نہ کرتے تو میں کتب احادیث کے بیسارے اوقعات بیان کیا کروں گا۔

حضور صلی اللہ تعالی عابیہ کم مے جتنے بھی کمالات ہیں۔ ہر کمال کا ایک نہ ایک منکر بھی خدانے پیدا فر مایا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہونے پر نبوت کا ختم ہوجانا اور آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہوئے کہ جس قدر آیات واحادیث وارد ہیں ، ان کے یاد کرنے اور بیان کرنے کیلئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے اس کمال کا کوئی منکر ہونا ضروری تھا۔ اگر کوئی منکر ختم نبوت نہ ہوتا تو نہ کوئی آیات ختم نبوت کو یاد کرتا نہ بیان کرتا۔ اور یہ جملہ آیات واحادیث بغیر بیان کئے رہ جاتیں۔ اس کئے خدا تعالی نے منکرین ختم نبوت بھی پیدا فر مائے اور عبث پیدا نہیں فر مائے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے کمال ختم نبوت کو چھانے پیدا فر مائے کا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہلم کے کمال ختم نبوت کو چھانے کیلئے پیدا فر مائے۔

اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے علوم و اختیارات اور جملہ کمالات پر جنتی آیاتِ شریفہ و احادیث مبارکہ شاہد ہیں، ان کا جو آئے دن تقریروں میں اور تحریروں میں بیان ہوتا رہتا ہے، وہ ان منکرین کمالات کی بدولت ہے۔معلوم ہوا کہ بیسب منکرین عبث پیدانہیں فرمائے گئے۔ بلکہ یہی حقیقت ہے کہ ﴿ زَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً ﴾

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے صبر وشکر اور آپ کے عزم واستقلال کے ڈیکے نج رہے ہیں۔لیکن ان کمالات جسین کے ظہور کا سبب کون تھا وہی منکر حسین بیزید! حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی شان چیکا نے کیلئے بیزید کو پیدا کیا گیا۔اگر بیزید پیدا نہ ہوتا تو نہ کوئی ظلم وستم کے اس قدر پہاڑ توڑتا اور ندامام یاک کے صبر وشکر اور عزم واستقلال کا ظہور ہوتا۔

اسی طرح جمله منکرین انبیاء واولیائے کرام اور منکرین صحابہ واہل ہیت عظام اور منکرین امامانِ دین کا وجود بھی خالی از حکمت نہیں۔ بیمنکرین ٔ ان نفوسِ قدسیہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کے غلام ان کی شانوں کا اظہار کرتے ہیں۔

جس قدرا نکار زیادہ ہوتا ہے اس قدران کی بلند و بالا شانوں کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔مشہور ہے کہ' نور تاریکی میں چمکتا ہے'۔ جتنی گہری تاریکی ہوگی' اتنی ہی چمک تیز ہوگی۔جس طرح تاریکی کا وجود نور کیلئے ضروری ہے، اس طرح نیکی کےظہور کیلئے بدی کا وجوداورظہور خیرکیلئے وجودِشرضروری ہے۔  ایک بزرگ کا واقعہ پڑھاتھا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا، خداان کا فروں کوسلامت رکھے کہ جمارے لئے نعمت ہیں۔
حاضر مین نے دریافت کیا، حضور کا فر جمارے لئے نعمت کیسے ہو گئے؟ فرمایا وہ ایسے کہ مسلمان اگر میدانِ جہاد میں کسی کا فرکو مارے
تو غازی اور کا فر کے ہاتھوں مارا جائے تو شہید۔ اور غازی وشہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے۔لیکن بید درجہ ملاکس کی وجہ سے؟
کا فر کے وجود سے۔ اگر کا فر بھی نہ ہوں تو ہم نہ غازی بن سکیس نہ شہید۔معلوم ہوا کہ کا فر بھی جمارے لئے نعمت ہیں کہ
ان کی وجہ سے ہم غازی بھی بنتے ہیں اور شہید بھی۔خدا آئہیں سلامت رکھے۔

اس تمہید کے بعد سنے کہ فرعون کوحضرت موی علیہ اللام کی مخالفت کیلئے پیدا کیا گیا۔ نمر ودکوحضرت ابراہیم علیہ اللام کی مخالفت کیلئے اور ابوجہل کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ بیدا کیا۔ اور شیطان کوخدا تعالی نے اپنی مخالفت کیلئے پیدا کیا۔

یمی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہماس عالم سے تشریف لے گئے تو ابوجہل بھی نہ رہا۔حضرت ابرا جمیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی گیا۔حضرت مویٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو ہزید بھی نہ رہا۔لیکن خدا تعالیٰ ابھی تک ہے تو شیطان بھی ابھی تک ہے۔

خدا ازلی وابدی ہے۔ اس کی نہ ابتدا نہ انتہا۔ اس نے اپنا مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگرتمام متکرین سے اسے زیادہ عمر دی اور اِنَّد کَ مِنَ الْمُ مُنْظَرِفِیْنَ فرما کراُسے ڈھیل دے دی اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیئے تاکہ وہ اپناز ورلگا کردیکھ لے خدا کے جو بندے ہیں وہ اُسی کے ہوکر رہیں بھی شیطان کے نہ بنیں گے۔ شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیعہ پاکر خدا کے مقابلہ میں با قاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کیلئے کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بدنھیب افراد تھے، اس کے داؤ ہیں تھنستے ہے گئے اور ابتداء سے لے کرآج تک دوگروہ نظر آنے لگے۔

#### حزب الله اور حزب شيطان

خدانعالی نے اپنی طرف بلانے کیلئے اپنی کتا ہیں جیجیں اور اپنی طرف آنے والوں کیلئے جہدًا ہو تہ کہوری میں جوٹ محد بھا الاَ نہ بھائی تیارکیں۔ تو شیطان نے بھی اپنی طرف بلانے کیلئے اپنی نمائندے قائم کئے۔ اپنی کتا ہیں پھیلائیں اور دیوی خواہشات اور لذات کی فائی جنات تیار کیس۔ شیطان کے نمائندے کون ہیں اور اس کی کتا ہیں کون می ہیں؟ آئندہ صفحات کی حکایات ہیں پڑھئے اور دیکھئے کہ اس ملعون نے کیا کیا پروگرام بنار کھے ہیں اور کس طرح پر جزب الشیطان کے برخوانے کی کوشش میں لگار بتنا ہے۔ الغرض شیطان کی پیدائش کی ایک حکمت بیجی ہے کہ وہ اپنے پورے اختیارات کے ساتھ بندوں کو بدی کی طرف مائل کرے تاکہ جوخوش نصیب افراد ہیں وہ اس کی تحریک ورغیب کو پکل کر خدا تعالیٰ کی طرف دوڑیں اور ایک وہ اپنی اس کوشش کوشنی کی صورت دے کر اپنے اللہ سے اجروثو آب پاسکیں۔ کی غیرمحرم عورت کی طرف دو کیسنا الہوولعب کی طرف آئی تھی ہوں۔ ابوولعب کی عمرت کی خورت کی طرف نہ کو بیک بن سے گی ، جبکہ غیرمحرم عورت کی طرف دیکھئے کے مواقع بھی ہوں۔ ابوولعب کی جو اس کا مہم بھی ہواور دیکھئے والے بی اس مورت ہیں نہ ہو، یا دیکھئے والا ہی ان مواقع وجوالس کا مہم بھی ہواور دیکھئے والے بیل اس صورت میں نہ ہو بیاں ان کو بھی والے کے پاس آئی تھی ہو۔ الیک پھروہ خدا ہے ڈرکرا سے موقعہ کی طرف آئی نے اکام کر دیا ہے اور اُسے تواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما و کیسنے تو ہواں کا کم الزاس کی کراف کو ند کھے۔

ایکس پھروہ خدا ہے ڈرکرا سے موقعہ کی طرف آئی میں کو تی کی کا کام کر دیا ہے اور اُسے تواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما و تھی نہ ہو تھر خبیں دیکھا تو بہاں کا کمال نہیں ، کمال اُس کا ہے جوآئی کی کا کام کر دیا ہے اور اُسے تواب ملے گا۔ ایک اندھا اگر سینما و تھی نہ وہ کوند کھے۔

**خدا تعالیٰ** نے ان خرافات ولہوولہب کامحرک شیطان پیدا کر کے اپنے بندول کیلئے بیموقعہ پیدا فرمایا ہے کہوہ شیطان کی ہرتر غیب و تحریک کو کچل کراس کی طرف دوڑیں اوراس سعی محمود کا اجروثو اب اللہ سے یا کیں۔

ابوالنّود محمهبشير

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم نَحُمَدُه' وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْم

# مسلمانول كيلئة ايك نهايت عبرت آموز ،مفيداور كارآ مدكتاب

مستند، سبق آموز اور سچی

### شیطان کی حکایات

#### حكايت نمبر 🗓 حضرت آدم علياللام اور شيطان

فدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں نے ایک نی شکل وصورت و کھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی و کھے کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان نے جو آپ کود یکھا تو کہنے لگا ، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا اگر خدا نے اسے ہم پرتر ججے دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اپنے ربّ کا تھم ما نیں گے۔ شیطان نے اپنے بی میں کہا بخدا اگر خدا نے اسے ہم پرتر ججے دے دی تو میں ہرگز خدا کا تھم نہیں ما نوں گا ، بلکہ اسے ہلاک کردوں گا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پرتھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل کو تھم دیا کہ اتی جگہ سے معلوک سمیت مٹی نکال دو۔ جبریل نے جہاں تھوک پڑی تھی ، اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دی۔ خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ کتے میں تین خصاتیں ہیں: اُسے آدمی سے اُس ہے۔ رات کو جا گتا ہے اور آدمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کا فتا اس لئے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ مثی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ مثی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ مثی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جا گتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ متحد سے کہ میں کو کافتا کی ہو کہ کافتا کی کہ کافتا کی کہ کو کر شیطان کی ہے۔ رادر آلبیان ، جلدا ہاسکہ کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے لئے جبریل کے سے کہ ہاتھ جبریل کے لئے ہیں اور آدمی کو کافتا اس لئے ہے کہ ہاتھ جبریل کے سیال کو کیا گتا ہیں کی خوب کی کو کافتا ہی کو کافتا ہی کی کو کافتا ہی کیا کو کافتا ہی کو کافتا ہیں کے کہ ہاتھ جبریل کے گیا ہیں کو کافتا ہی کو کافتا ہی کافتا ہی کو کافتا ہی کو کافتا ہی کو کی کو کافتا ہی کو کی کو کافتا ہی کو کو کافتا ہی کو کافتا ہی کو کافتا ہی کو کو کو کافتا ہی کو

سبن .....اللد کے مقبولوں اور محبوبوں کا شیطان ہمیشہ سے دھمن چلا آیا ہے۔شیطان میں انا نیت وغرور بہت ہے۔وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سواکسی اور میں بڑائی وعظمت تشلیم کی جائے۔اسی اپنی انا نیت کی وجہ سے وہ حضرت آ دم علیہ السلام کا دلی دشمن بن گیا اور آپ کے جسم اقدس پرتھوک کراس نے بتا دیا کہ اللہ کے مقبولوں کے حق میں گستاخی و بے ادبی کرنا میراشیوہ ہے۔

ہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فر مایا ہے وہ مبنی برحکمت ہے۔ ہمیں یوں ہرگز نہ کہنا چاہئے کہ بھلا یہ کیوں پیدا کیا؟ بلکہ یوں کہنا جاہئے

#### رَبُّذَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً

یعنی اے ربّ ہارے! تونے یہ بیکار نہ بنایا۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی کا تھم بلاچون و چرا مان لینا فرشتوں کی سنت ہے اور اُس کے تھم کوجبل و جحت کرکے نہ ماننا شیطان کی خصلت ہے۔لہذا ہمیں فرشتوں کی سنت کواپنا ناجا ہے ،نہ کہ شیطان کی خصلت کو۔ خدا تعالی نے جب سارے فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم علیہ اللام کے آ گے جھک جاؤ اور اُسے سجدہ کروتو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان سجدے میں شخصیکن شیطان حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف پیٹے پھیرے کھڑا رہا۔ انکار کر گیا اور اکڑ گیا۔ سارے فرشتے تو سجدے میں شخصیکن شیطان حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف پیٹے پھیرے کھڑا رہا۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سراٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ ملعون تکبر سے کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سارے فرشتے اس امر پر خدا کا شکر کرتے ہوئے کہ انہیں سجدہ کرنے کی توفیق ملی ہے پھر سجدے میں گر گئے۔ اس طرح فرشتوں کے میدو سجدے ہوگئے۔ (قرآن یاک، باری ادرا البیان، جلدا صفحہ ۱۸)

سبق .... شیطان نے تکبر کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ اللام کو تجدہ نہ کیا۔ ملعون اپنے آپ کو حضرت آ دم علیہ اللام سے افضل سجھتا ہوا در اس بنا پر خدا کے تھم کو خلاف حکمت سجھتا رہا اور اس کے تھم کا انکار کر کے اکر گیا۔ اُس اکر نے اُسے سجدہ نہ کرنے دیا۔ فرشتوں نے خدا کے تھم کو خلاف حکم سجد میں گرگئے۔ مگر شیطان کو اکر نے جھکنے نہ دیا۔ آج بھی بیا کر ہی مسجد میں فرشتوں نے خدا کے تھم کے آگے سرخم کر دیا اور سجد سے میں گرگئے۔ مگر شیطان کو اکر نے جھکنے نہ دیا۔ آج بھی بیا کر ہی مسجد میں خبیں آنے دیتی اور نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ پتلون پہننا بھی آج کل فیشن بن گیا ہے۔ دیکھ لیجئے اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ پتلون پہن کرخواہ کچھاکر ہی پیدا ہوجاتی ہے۔ بالخصوص شیڈی پتلون تو بالکل ہی اکر کر رکھ دیتی ہے اور سجد سے میں کی صورت جھکنے نہیں دیتی۔

میں نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے <sub>۔</sub>

دین نے فرمایا کہ عجز وتواضع اختیار اور کہا پتلون نے رہنا اٹن شن جاہے

اور لا ہور کے حاجی لق لق نے لکھاتھا

نقش یائے یارکو چوموں تو چوموں کس طرح مو بُرا پتلون کا اس سے نہ بیشا جائے

خدا تعالی کے تھم سے آدم علی السلام کو جب سارے فرشتوں نے تجدہ کیا اور شیطان نے تجدہ نہ کیا تو خدا تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ میر اتھم یا کرتونے آدم (علیہ السلام) کو تجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا:

# أَنَا خَيْرٌ مِّنُهُ خَلَقُتَدِى مِنْ نَارٍ قٌ خَلَقُتَه ' مِنْ طِيْنٍ

میں آدم (علیاللام) سے بہتر ہول کیونکہ مجھے تونے آگ سے بنایا ہا ورآدم (علیاللام) کومٹی سے۔

آگ جو ہرلطیف اورنوارنی ہے اور مٹی جسم کثیف اور ظلمانی ہے۔ پھر میں آگ ہوکر مٹی کے آگے، لطیف ہوکر کثیف کے آگے کیوں جھکتا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے تیرا کیاحق ہے کہ تو یہاں رہ کر اکڑے اورغرور کرے۔نکل یہاں سے کہ تو ذلیل ہے۔ (قرآن یاک،پ۸،۴٫۵۔روح البیان،جلدا صفحہ ۷۰۵)

سبتی .....فلفی شیطان اینے جبوٹے فلفہ کی بنا ہر خدا تعالیٰ کے تلم سے تکرا گیا اور خدا تعالیٰ کا تھم ہوتے ہوئے اینے فلیفہ کو سامنے لے آیا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور آ دم (علیہ السلام) مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اسلئے جس کی اصل آگ ہوگ وہ افضل ہے اُس سے جس کی اصل مٹی سے ہوگی۔اس طرح ملعون نے اپنے آپ کوحضرت آ دم علیدالسلام سے افضل سمجھ لیا اور ا ہے اس فلسفہ سے راندۂ درگاہ ہوگیا۔ حالانکہ اس کا پہ فلسفہ بالکل غلط تھا۔ کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک ومولی فضیلت دے۔ فضیلت کا مداراصل وجو ہر برنہیں۔ بلکہ ما لک کی اطاعت و فرمانبر داری پر ہے۔علاوہ ازیں آ گ کامٹی ہے افضل ہونااس لئے بھی صحیح نہیں کہ آگ میں تیزی، طیش، ترفع اور بے قراری یائی جاتی ہے اور ان باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جوشیطان میں تکبر پیدا ہوا اوراس نے سجدہ نہ کیا۔ اور مٹی میں آ ہنتگی ،سکون ، وقار ، برد باری اورائکساریایا جا تا ہے اوران با توں کو خدا پیندفر ما تا ہے اور انہیں بانوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کونو بیکرنے پر اُبھارا تھا۔مٹی اس لئے بھی افضل ہے کہ جنت کی مٹی مشک سے بھی بہتر ہوگی۔ گویا و ہاں بھی مٹی ہوگی مگر آ گ جنت میں نہیں ہوگی۔علاوہ ازیں آ گ عذاب کا سبب ہے مٹی نہیں۔ اورمٹی آگ سے بالکل بے اختیاج ہے۔لیکن آگ کو مکان کی اختیاج ہے۔اوراس کا مکان مٹی ہے۔مٹی سجدہ کی جگہ ہے، آگ نہیں۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور بردھاتی ہے جیسے نے۔ اور آگ ہراس چیز کو جواس میں آجائے فنا کردیتی ہے۔ باوجودان أمور کے مزے کی بات پیے ہے کہٹی آگ کو بچھادیتی ہے اورآ گ مٹی کوفنانہیں کر سکتی ۔معلوم ہوا کولسفی شیطان کا اپنا پہ فلسفہ بھی باطل تھا کہ آ گ مٹی سے افضل ہے اور سب سے بڑی مہلک غلطی شیطان کی پیتھی کہ خدا تعالی کے علم کے مقابلہ میں اپنا فلف لے آیا اور ائی اس حرکت سے جمیشہ کیلئے کافر وملعون بن گیا۔ شیطان کے اس حال سے مسلمانوں کوعبرت حاصل کرنی جائے۔ اور خدا کے احکام س کراینی سائنس عقل اوراینے فلسفہ کو بھی نہیں لانا چاہئے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا تھم س کر فرشتوں کی طرح فوراً ا پنامرشلیخ کردینا جائے۔

خدا تعالی نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کردیا تو شیطان نے خدا تعالی سے کہا کہ بجھے قیامت تک کیلئے مہلت دے۔خدا نے فرمایا، اپھائیں نے مہلت دی۔شیطان نے مہلت ملئے کا وعدہ کیکر پھرفتم کھا کر کہا کہ بیس سید سے راستے پر بیٹے جائی گاور ان تیرے بندوں آدم کی اولا وکو چاروں طرف سے گھر لول گا۔اسطر تا أن پر سامنے سے بھی مہلہ کروں گا، پیچے سے بھی، اور ان کے دائے اور ان کے بائیں سے بھی اُن پر بھلہ آور ہوں گا اور وی طرف سے گھر کر ان کو بہا کہ اور ان کے دائے اور ان کے دائے اور کا وران کے بائیں سے بھی اُن پر بھلہ آور ہوں گا اور ویاروں طرف سے گھر کر ان کو اپنیاساتھی بناؤں گا اور انہیں تیرے شکر گزار بندے ندر ہنے دونگا۔خدا تعالی نے فرمایا ملعون تو بہاں سے نگل جا! اور جالوگوں کو بہکا میر ابھی بیا اور جالوگوں کو بہکا میر ایک ہیں میر ابھی سیائی بیا میں اسے بھی تیرے ساتھی ہن تیرے ساتھی ہن تیرے ساتھی اور اپنیا میں اُنے کیلئے قتم کھا رکھی ہے کہ میں لوگوں کو چاروں طرف سے گھر کر انہیں گراہ کروں گا۔ اور خدا نے اس کے کہنے پر چلنے والوں کو جنم میں واخل کرنے کا اعلان فرمادیا ہے۔لبندا آج ہمیں شیطان سے ہیں میروں ہور ہا ہے۔آگے سینما، چیچے تھیڑ۔ وائیں شیطان سے ہیروں ویس وسروں، بیا کی وعیاری، مکرو فریب،دھوکا و چالیان وی میٹواری میں اور الی ویشی جاروں کرف تی بیا ترون کی دوئیں ہے اور این آ دم شیطان کے اس دائی ہیٹے ہیا کہ وہ اس کی دوئیں ہیں آ جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کی دوئی ہی ترون میں ہیر بخت ہیں وہ لوگ جو اس کی دوئی جو اس کی دوئی ہیں آ جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کی دوئی ہی ہور تو مستعدر ہنا جا ہے تا کہ خدا تعالی کے عذاب سے وہ بی کو کی ہو کی کی میں آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کواس کے داؤں سے بینے کے مستعدر ہمانا جاتے ہیں۔ مسلمانوں کواس کے داؤں سے بینے کہت میں میں کو دوئیں سے دوئی ہو کیا تھیں۔

و کھلے دِنوں ایک اخبار میں مغرب کی صورتِ حال پڑھی تھی کہ وہاں مادر زاد ننگے مرد،عورتیں اور بچے ساحلوں کی ریت پر دھوپ میں لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہوئے ہاتیں کررہے ہوتے ہیں اور جہاں سر جھک جانا چاہئے وہاں آئکھیں نہیں جھکتیں۔ (امروز۔ ۲۲ اپریل 1929ء)

ميرسب كه شيطاني حركات بين \_حضرت آوم عليدالسلام كے بيٹول يعني آدميول كوچاہئے كرآ دمى بنيں اورعرياني اختيار ندكريں \_ممرآ ه!

نی تہذیب کو نسبت نہیں ہے آدمیت سے جناب ڈاروں کو حضرت آدم سے کیا مطلب

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرنے کیلئے سب سے بڑا کارگر وسیلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکا نام نامی اوراسم گرامی اورآپ کی ذات باہر کات ہے۔خدا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ میں خطائیں معاف فرمادیتا ہے۔ سبق .... شیطان کی بیده عاود رخواست اس کے قبول کر لی گئی تا کہ اللہ کے نیک اور سے بندوں کا خدا ہے جو تعلق اور جذبہ مجبت ہے اور نیک کا م کرنے کی انکے دلوں میں جو تڑپ ہے ، اس کے اظہار کا آئیس موقع مل سکے۔ اگر شیطان کو بندوں پر قدرت نہ دی جاتی ۔ اور وہ اُ کئے مال وجان میں تصرف کرنے کا مجاز نہ ہوتا تو پھر نیکی نیکی نہ رہتی اور بغیر کسب وسعی کے حاصل شدہ ایک فطری چیز رہ جاتی ۔ نیکی کو نیکی بنانے کیلئے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا گیا تا کہ سعید فطرت انسان شیطان سے بچاؤ کیلئے ہر ممکن کوشش کرے اور خدا سے اپناتعلق برقر ارر کھنے کی کوشش کا مظاہرہ کرے ۔ ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ رات کو سلح ہوکر چور نگلتے ہیں تو ہم اپنے مال و جان کی حفاظت کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور درواز ول کوخوب تا لے لگاتے ہیں اور ایک آ دمی پہرہ کیلئے مقر رکر دیتے ہیں جورات بھر جاگتا اور جگا تار ہتا ہے اور جاگتے رہوگی آ واز سنا تار ہتا ہے تا کہ چورگھر میں نگھس آئے۔

یونمی شیطان ایک چور اور سلح چور ہے۔ خدا نے اُسے کھلا چھوڑ دیا ہے تا کہ اُسکے نیک بندے خوابِ غفلت سے بیداررہ کر صَلَّوْا وَ النَّاسُ نِیْام پرعامل رہیں اور اپنے دلوں پر ذکر حق کے مضبوط تا لے لگالیں اور چور سے ہروقت چو کئے رہیں اور شرایعت کے پہرہ دار مولوی کی آواز کو سنتے رہیں کہ اَلسصَّلوا اُن خَیْرٌ مِّنَ الدَّوْم جولوگ پہرہ دار کی آواز پر کان نہ دھریں بلکہ پہرہ دار ہی کوایک غیر ضروری فرد قرار دیں۔ ظاہر ہے کہ وہ یا تو بے وقوف ناعا قبت اندلیش اور بدنصیب ہیں یا پھر چور کے ساتھی ہیں۔ جونہیں چاہتے کہ لوگ جاگتے رہیں اور چور ابنا کام نہ کرسکیں۔ دانا لوگ پہرے دار کی قدر کرتے ہیں۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت بریلوی علیا ارحة کے بیشعر سننے جو ہوئے سبق آموز ہیں

سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیؤ چوروں کی رکھوالی ہے آگھ سے کاجل پل میں چرالیں یاں وہ چور بلاکے ہیں تیری گھڑی تاکی ہے اور تونے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بن سونا زہر ہے اُٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند میٹھی ہے تیری مت ہی زالی ہے تو کہتا ہے نیند میٹھی ہے تیری مت ہی زالی ہے

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہر بان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے شیطان چور کے ہاتھوں لٹیں۔
بندے اُس چور سے بچنے کی ذرائی بھی کوشش کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے دس کا ثواب ویتا ہے اور
بندہ خواب غفلت سے جس وقت بھی بیدار ہوجائے اور وہ خوش ہوجا تا ہے۔ حتی کہ مرتے وقت بھی اگر اُس کی آ کھ کھل جائے
تو خدا تعالیٰ کی رحمت ومغفرت اُسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ لیکن جوسوتے سوتے ہی ہمیشہ کیلئے سوجا کیں سمجھ لیجئے
ان کی قسمت ہی سوگئی۔

خدا تعالی نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا البی! تو بنی آدم میں پیٹمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا۔ میرے پیٹمبراورمیری کتاب بھی کوئی ہونی چاہئے۔خداتعالی نے فرمایا، کائن، نجومی تیرے پیٹمبرہوں گے۔عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہیں۔عرض کیا میرا موذن؟ فرمایا راگ اور گانا۔عرض کیا میری مسجد؟ فرمایا فتند انگیز بازار۔عرض کیا اور میرا کھانا؟ فرمایا جس پر میرا نام ندلیا جائے، وہ تیرا کھانا ہے۔عرض کیا اور میرا پانی؟ فرمایا فشلی چیزیں۔عرض کیااورمیرا جال؟ فرمایاعور تیں۔ ( زنہۃ الجالس،جلد ۲ صفحہ ۲۳)

سپتی .....جسوٹی پیش گوئیاں کرنا،جسوٹے شعر کہنا،اور خیالی تک بندیوں سے مبالغہ آمیز باتیں بنانا،راگ گیت اور گانے گا نااور معجدوں کوچھوڑ کر بازاری مجلسوں کواپنانا،اورخدا کو بھول کرحلال وحرام کی تمیز کئے بغیر جو ملے کھا جانا،اور بھنگ، چس،شراب وغیرہ نشہ آور چیزوں کا بینا پلانااور عورتوں کو بے تجاب پھرانا ہیسب شیطانی اُموراور شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔

شیطان خودجھوٹا ہے اسلے اُس کے پینیبروں کی پیش گوئیاں بھی جھوٹی ہیں۔ ہمیں اس شم کی پیش گوئیوں پرکان نہیں دھرنا چاہئے۔

• 191 ء ہیں جب ج کر کے میں واپس کراچی پہنچا تو کراچی میں ایک ہمہ گیر ہے چینی نظر آئی۔ اِٹلی کے سی نجوی نے یہ پیش گوئی کردی تھی کہ ما جولائی کو قیامت آجائے گی۔ اس پیش گوئی کو پڑھ کر بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اُس پر یقین کرلیا تھا کہ مس اجولائی کو واقعی قیامت آکر رہے گی۔ اور اکثر لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کرا پنے ایخ ھروں میں بھی چلے گئے تھے تا کہ مریں تو گھر پہنچ کرمریں۔ میں نے اپنے ملنے والوں کو یقین دلایا کہ بیسب بکواس ہے، قیامت تو قر آن پاک کے ارشاد کے مطابق نو گھر بھی گئے۔ اگر قیامت کیلئے کوئی تاریخ مقرر کرلی جائے تو فر مائے وہ اچا تک کب رہی ؟

اچا تک آئے گی ۔ اگر قیامت کیلئے کوئی تاریخ مقرر کرلی جائے تو فر مائے وہ اچا تک کب رہی ؟

اسی طرح ۱٪ میں چند بھارت کے بچومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ فروری ۱٪ مکے بہلے ہفتہ میں آٹھ ستارے ایک خس برج میں جمع ہورہ ہیں۔ اس خص اجتماع سے دنیا میں زبردست تباہی آنے والی ہے۔ اس پیش گوئی پر یفین کر کے بھارت کے برے بڑے بڑے بڑے بنڈت پر بیثان ہوگئے اوروہ اپنے مقدس مقامات پر جمع ہوکر پر اتھنا کرنے لگے۔ اسی طرح کی جھوٹی پیش گوئیوں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ مسلمان کو اپنے خداور سول کے سپچار شادات پر یفین رکھنا چاہئے اور شیطانی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہئے ای طرح آئے کل اپنے آنسوؤں سے سیلاب لانے والے ، کمر یاری تلاش میں عمر کھونے والے ، اور گل وبلبل آمیز شعر کہنے والے شاعر اپنی جھوٹی مبالغہ آرائیوں سے سیلاب لانے والے ، کمر یاری تلاش میں عمر کھونے والے ، اور گل وبلبل آمیز شعر کہنے والے شاعر اپنی جھوٹی مبالغہ آرائیوں سے مسلمانوں کی توجہ خدا کی گئی گئاب سے ہٹا کر ان خرافات کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ اس قشم کے جھوٹے شاعر شیطان کے والی بیں۔ اور حاتی نے ایسے ہی شاعروں کیلئے لکھا ہے کہ

ع جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے

اس کے مسلمانوں کو خرافات سے بچنا چاہئے اور بجھ لینا چاہئے کہ خدانے اس فتم کے شعروں کو شیطان کی کتاب بتایا ہے اور

ہیراگ گیت اور ترنم آمیز گانے شیطان کی اذان ہیں۔ ان آوازوں کوئن کر اس طرح دوڑنے والے گویا شیطان کی آواز پر

لبیک کہنے والے اور شیطان کے مقتدی ہیں۔ شیطان کی مجد فتدا آگیز بازار ہے۔ اللہ کی اذان اللہ کی مجد میں ہوتی ہے اور
شیطان کی اذان یعنی گیت اور گانے شیطان کی مجد بازار میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کوچاہئے کہ وہ اللہ والے بنیں اور اللہ کی اذان سنیں

اور نہ بازاری مجلس اختیار کریں۔ اور بازاری مجلس کو اسی طرح مضر ہمجھیں، جس طرح بازاری تھی اور بازاری عورت۔

جو چیز کھاؤاس پر اللہ کانام ضرور لو یعنی ہم اللہ پڑھو۔ بھول جاؤتو کھاتے ہوئے جب بھی یاد آئے پڑھو۔ اور شراب، بھنگ، چرس وغیرہ فیلی چیز وں سے بچو۔ کیونکہ یہ شیطان مشروبات ہیں۔ اور کسی الیی دکان کے قریب بھی نہ جاؤ جہاں شیطان نے ان مشروبات کا انظام کردکھا ہو۔ اور عورتوں کو پردے میں دکھو۔ آئیس ہے جاب و بستر باہر پھراکر شیطان کیلئے یہ موقع پیدا نہ کرو ان مشروبات کا انظام کردکھا ہو۔ اور عورتوں کو پردے میں دکھو۔ آئیس ہے جاب عورتوں کو شیطان کیلئے یہ موقع پیدا نہ کرو ہوں کہ بیاں میں مارح مادی گیرے جو اس میں تالاب کی مجھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ سبھے لیجئے کہ بالکل اسی طرح شیطان کے اس جال میں من جن بیں۔ سبھے لیجئے کہ بالکل اسی طرح شیطان کے اس جال میں تہذیب مغرب کے تالاب کی فیشن ایبل مجھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ سبھے لیجئے کہ بالکل اسی طرح شیطان کے اس جال میں تہذیب مغرب کے تالاب کی فیشن ایبل میں۔

حضرت نوح علی اللام جب سختی میں سوار ہوئے تو آپ نے سختی میں ایک انجان بڑھے کو دیکھا۔ آپ نے اُسے پیچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اُس نے جواب دیا، میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کو آیا ہوں تاکہ اُن کے دل میر سے ساتھ ہوں اور جم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح علی اللام نے فرمایا اے دشمن خدا! ککل جا یہاں سے شیطان نے کہا، جناب پانچ چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں اُن میں سے تمین تم سے نہ کہوں گا اور دو تمہیں بناؤں گا۔ حضرت نوح علی اللام کو وی ہوئی کہ اس سے کہوتین کی جمعے حاجت نہیں۔ وہ دو بیان کر شیطان نے کہا، انہیں دوسے میں الحون ہوا اور شیطان مردود کہلا یا۔ دوسرے حرص کہ آئیں دوسے میں الحون ہوا اور شیطان مردود کہلا یا۔ دوسرے حرص کہ آئیں دوسے میں الحون ہوا اور شیطان مردود کہلا یا۔ دوسرے حرص کہ آئیں دوسے میں الحون ہوا اور شیطان میں جوزی سخت کی سے تم میں کہ تا ہوں ایک تو جہ سے ہیں الحون ہوا اور شیطان میں جوزی سخت کی میں سیقی سے سے میں الحون ہوا ہوا کہ بی تحقیا رہے تھی اور کران سے اپنا کام نکال لیا۔ (تلمیس ایکس اللام این جوزی سخت کی دوجہ سے میں الموں کے ہو گو کہ کو کہ ہو گو کہ کو جہ سے کم اور خود ہوا۔ اور اب ای اپنی ہو کہ ہو گو کہ کو کہ ہو کہ کہ ہو گو کہ ہو کہ کہ خود ہو گو کہ ہو گو کہ کو کہ ہو گو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو گو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو

# حَسَدًا مِّنُ عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ (پا-عُ") اینداول کے صدے۔

یونمی اس خبیث نے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیم الرخوان کا حسد بھی کی دلوں میں پیدا کر کے آئییں اپنا ساتھی بنالیا اور اس طبیث نے صحابہ کرام کی عظمتوں کو دیکھ دیکھ کر آنگشت نمایاں اور چم سیکھ کی اس خبیرا کرنے والے شیطان کے اس مہلک ہتھیار ہی کے تو شکار ہیں، جو اُن حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا کہنا نا تک دیکھ کر جم سیکھ کی اس میں جاس میں مہلک ہتھیار ہی کے تو شکار ہیں، جو اُن حضرات کا اچھا کھانا پینا اور اچھا کہنا نا تک دیکھ کہ جمل میں جا کہ من جاتے ہیں۔ اس خطرناک ہتھیا رہے نہیے خدا تعالی نے آیت و جسن مقسب کے اس میں ایک خطال وحرام کی منازل فرمائی تھی۔ دوسرا اُس کا مہلک ہتھیا رحرص ہاں حرص سے آ دمی حقوق اللہ وحقوق العباد و با کر بیٹھ جاتا ہے۔ حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کل جو دنیا بحر میں رشوت، خیانت، غین، سود، سمگل وغیرہ جتنے جرائم ہیں سب اس حرص کی وجہ سے ہیں۔ لیکن بینکتہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ جس طرح حرص اور طبع دونوں لفظوں سے خالی ہیں' اس طرح طامع وحریص بھی بالآخر خالی کے خالی رہیں یہ بین ۔

سبق .....شیطان بڑامغروراورمتکبرہے کہاہیے غرور وتکبر کی وجہ سے حصرت آ دم علیہ اللام کو اُن کی زندگی میں بھی سجدہ نہ کیا اور اُن کے وصال کے بعداب اُن کی قبر پر جانا اور اُن کو سجدہ کرنا اُسے گوارانہیں۔مردود میں اتنی اکڑ ہے کہ صد ہالعنتوں کے طوق گلے میں پڑچکے اور پڑرہے ہیں،کیکن اب تک بھی وہ قبر پر جانا اچھانہیں سمجھتا اور اب بھی وہ قبر پر جانے کا مخالف ہے۔

علامه صفوری علیہ الرحمۃ نے حضرت نفسی سے ایک روایت درج کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کوجہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کو اُس کے سامنے لا یا جائے گا اور خدا فرمائے گا، اے ابلیس! دیکی ان کو تجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا۔ اب بھی اگر تو ان کو تجدہ کرلے تو میں تھے جہنم سے نکال لول گا۔ شیطان کیے گا، نہیں مجھے منظور نہیں۔ دنیا میں مئیں نے جب اسے تجدہ نہیں کیا تو اب کیوں کروں۔ (زبہة المجالس، جلدا صفحہ ۱۲۱)

دیکھا آپ نے شیطان کی اکڑ کو کہ جہنم میں جلنا منظور لیکن خدا کے پیغیبر کی تعظیم منظور نہیں۔مسلمانوں کو شیطان کے اس حال سے سبق حاصل کرنا چاہئے اور اللہ کے مقبولوں کی تعظیم کرنی چاہئے اور ان کے مقابلہ میں بھی اکڑنا نہیں چاہئے جبیبا کہ شیطان اکڑا تھا ورنہ جو حال امام کا وہی ان کا۔ ایک روز شیطان حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، بھلا بی تو بتلا وہ کون ساکام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آجا تا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گانا ہوں کو بھول جاتا ہے۔ اسے موئی! میں آپ کو تین الی با تیں بتا تا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہئے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ درتے رہنا چاہئے۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا کی میں نہ بیٹھنا۔ کیونکہ جب کوئی شخص تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فقتے میں ڈال دیتا ہوں۔ بیٹوں مورس کے اللہ تعالیٰ سے جوعہد کرو، اس کو پورا کیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی اللہ سے عہد کرتا ہے تو اُس کا ہمراہی میں ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس محمد تھالا کرو اُسے جاری کردیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی اللہ جب کوئی صدقہ نکالا کرو اُسے جاری کردیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نورا کرنے کے بیٹی میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالا کرو اُسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیٹی میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالا کرو اُسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیٹی میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالا کرو اُسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیٹی میں حاکل ہوجاتا ہوں۔ کیا ہمرشیطان پیل دیا اور تین بار کہا، ہائے افسوس! میں نے اپنے راز کی با تیں موئی سے کہدویں۔ اب وہ بی آدم کوڈرائے گا۔

سبق ..... اپنی ذات کو بہتر سجھنا' ای بات سے شیطان خود ہلاک ہوا۔ کیونکہ اُس نے حضرت آدم علیہ السام سے اپنے آپ کو

بہتر سمجھا تھا۔ دین و مذہب تواضع وانکسار سمجھا تا ہے۔ لیکن دنیا فخر وانا نبیت سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا اہل دین کو

نظر تھارت سے دیکھتے ہیں اوران پر بھییاں کتے ہیں اورائن کی حرکت سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ وہ اس جیسا کام کررہے ہیں ۔

اپنے عمل کو بھی بہت زیادہ نہیں سمجھنا چا ہے عمر بھرا یک ایک لحد بھی خدا کی یاد میں گڑارا جائے تو بھی پھیٹیں اورخدا کے لیے پایاں

انعامات کے مقابلہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ ہرحال میں عمل کر واورنظر خدا کے فضل وکرم پر رکھواور عمل کر کے اپنے سے او پر کے

لوگوں کو دیکھا تا کہ عمل کر کے غرور پیدا نہ ہو۔ مثلاً اگر پانچ وقت کی نماز پڑھی ہے تو ہزرگانِ دین کی طرف دیکھوجنہوں نے

پانچ نماز وں کے علاوہ تبجد کی نمازیں اور دیگر نوافل بھی پڑھے ہیں۔ اس طرح اپنے عمل کا 'بہت بھی ہونا نظر میں خدرہے گا۔

کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جہائی میں بیٹھنا بہت خطرناک کام ہے۔ الی جہائی میں شیطان ضرور پہنچتا ہے اورا پنارنگ دکھا تا ہے۔

آجکل نئی تبذیب نے شیطان کا یکام بڑا آسان کردیا ہے۔ خدا تعالی سے ہمارا ہر عہد پورا ہونا چا ہے اور شیطان کے بس میں آگر اس معرعہ یکمل نہ کرنا چا ہے کہ

اس معرعہ یکمل نہ کرنا چا ہے کہ

وه وعده جي کيا جو وفا جو گيا!

اورصدقہ وخیرات شیطان کیلئے ایبا ہے، جیسے لکڑی کیلئے آرا۔لہذا شیطان کوجتنی جلدی ہو سکے اس آرا کے بنیجے لے آنا جا ہے ۔

ایک و فعہ خدا تعالیٰ نے شیطان کو تھم دیا کہ میرے مجوب حضرت مجھ سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی خدمت میں حاضر ہوا وروہ جو پجھ تم سے پوچھیں ان کا جواب دو۔ چنا نچہ شیطان ایک بڑھے کی شکل میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے بوچھیں تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں فر مایا کیوں آئے ہو؟ خدا نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھیں اس کا جواب دوں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے فر مایا اچھا بتاؤ! میری اُمت میں سے تبہار سے ثمن کتنے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا پندرہ فر مایا کون کون ہے؟ شیطان نے کہا ، سب سے پہلے تو میر سے دشمن آپ ہیں۔ دوسر امیر اوشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ پندرہ والی حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے والات جو بولا اس خواب دیا تھرا متواضع دولت مند پر چوتھا تھے بولے والاتا ہر ۔ پانچواں خداسے ڈرنے والا عالم ۔ چھٹا دامن ناصح ۔ ساتو اں رحمدل مومن ۔ تشیرا متواضع دولت مند ۔ چوتھا تھے بولے والاتا ہر ۔ پانچواں خداسے ڈرنے والا ۔ گیارہواں صدقہ و خیرات کرنے والا ۔ بارہواں نیک اخلاق رکھنے والا ۔ جیرہواں لوگوں کو نفع پہنچانے والا ۔ چود ہواں قرآن پڑھنے والا ۔ پندرہواں رات کو اُٹھ کر اُلہ نورہ سے والا ۔ چسل منا کم ، حالم ، حا

(روح البيان، جلد اصفحه ۲۹۰)

سبق .....حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر شیطان نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کی فہرست بیان کردی ہے۔
اب ہر مخص کو بیفہرست ملاحظہ کرکے دیکھنا چاہئے کہ اس کا نام شیطان کے دوستوں کی فہرست میں نظر آتا ہے یا دشمنوں کی لسٹ میں ؟
ہم میں سے ہر مخص کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم شیطان کے دشن ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھتے میں ایک بھرے مجمع میں
اپوچھتا ہوں کہ آپ شیطان کے دوست ہیں یا دشمن ؟ تو سارے مجمع سے آواز آئیگی دشمن! میں کہوں گاٹھیک ہے۔ واقعی اس کا دشمن ہی ہونا چاہئے ،اس لئے کہ ملعون ہمارادشمن ہے۔ خدانے فرمایا کہ وہ تمہارادشمن ہے:

## فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا تماس كُوتُمن بنوا

#### شیطان کی گیند

شیخ ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو بالکل نگا دیکھا۔ میں نے اُس سے بوچھا کھنے افسانوں سے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا، بیلوگ تمہارے نزدیک انسان ہیں؟ میں نے کہاہاں! شیطان نے کہااگر بیانسان ہوتے تو جیسے لڑکے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، میں اُن کے ساتھ نہ کھیلتا۔ ہاں انسان اس کے سوا اور ہیں۔ میں نے بوچھا وہ کون ہیں؟ شیطان نے بتایا کہ مجد شونز بیر میں چندلوگ ہیں، جن کی عبادت اور پر ہیزگاری سے میں عاجز آچکا ہوں۔ میں نے بوی کوشش کی محران پر قابونہ پاسکا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں، میں خواب سے بیدار ہوا تو مسجد شونز بیر میں چلا گیا۔ وہاں تین مردنظر آئے ہوا ہے سرگڈریوں میں ڈالے اور جھکائے بیٹھے تھے۔ جب میری آہٹ ہوئی تو اُن میں سے ایک نے گڈری سے سرنکالا اور کہا، جوابی سرگڈریوں میں ڈالے اور جھکائے بیٹھے تھے۔ جب میری آہٹ ہوئی تو اُن میں سے ایک نے گڈری سے سرنکالا اور کہا، اے جوابین شیطان خبیث کی بات سے دھوکا نہ کھانا ہے کہ کرمنہ پھر چھیالیا۔ (روش الریاضین)

سپتی .....عریانی اور نگا پن شیطان کا مرغوب لباس ہے۔ جولوگ شیطان کے اس لباس میں یعنی نظے نظر آئیں۔ سمجھ لیجے وہ شیطان کی گینڈ ہیں۔ شیطان اس گیند کو جدھر چاہے لڑھ کا دیتا ہے۔ سینما میں بھینک دے۔ کلب میں رقص وسرور کی مجلسوں میں جہاں چاہے اس گیند کو بھینک دیتا ہے۔ جو واقعی میں انسان ہیں۔ وہ اس نظے کے بس میں نہیں آتے اور وہ سینماؤں بھیٹر وں اور لہو ولعب کی مجلسوں میں نہیں ، مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ شیطان کی بی گیند یورپ میں تیار ہوئی اور اس برخی تہذیب کی چھاپ لکا کریورپ نے دیگر ممالک میں بھی برآ مد کی۔ بی گیند شیطان کی کیک کے زور سے بعض اوقات اللہ والوں سے نگر ابھی جاتی ہے۔ لیکھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ پھر ان سب اللہ والوں کے سروار حضور احمد مختار سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو سے خبر وہی بتائے گا جو شیطان کی گیند بن چکا ہو۔

ایک روز شیطان فرعون کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا واقعی تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو؟ فرعون بولا ہاں! شیطان نے کہا تمہاری خدائی کی کوئی دلیل؟ فرعون نے کہا، میرے پاس ہزاروں جادوگر ہیں۔ شیطان نے کہا اُن کو بلا وَاوراُن سے کہووہ اپناجادو دکھا تیں۔ فرعون نے سارے جادوگروں کوطلب کیا اور ان سے اپنا جادو دکھانے کو کہا۔ چنانچہ اُن سب نے اپنا جادوکا کرشمہ پیش کیا۔ شیطان نے ایک بھونک ماری تو وہ جادو پھر ظاہر ہوگیا۔ کرشمہ پیش کیا۔ شیطان نے ایک بھونک ماری تو وہ جادو پھر ظاہر ہوگیا۔ شیطان نے کہا اے فرعون! شیطان نے کہا اے فرعون! باوجودمیری اتنی توت کے خدا تعالی مجھے اپنابندہ شلیم ہیں کرتا اور تو باوجودا سے بجز کے خوداً س کا شریک بن رہا ہے۔ باوجودمیری اتنی توت کے خدا تعالی مجھے اپنابندہ شلیم ہیں کرتا اور تو باوجودا سے بجز کے خوداً س کا شریک بن رہا ہے۔

سیق .....فرعون اپنے جادوگروں کے کرشموں کے بل ہوتے پر خدا بن بیٹا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی سائنس کے کرشموں اور اپنی ایجادات کے بل ہوتے پر خدا کا اٹکار کرتا ہو یہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے مدعی کا جوحشر ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ شیطان اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود خدا کا بندہ نہیں بن سکا تو آج کوئی مادی تر قیال کرکے صرف ان ترقیوں کی بدولت مر دِحق نہیں بن سکتا۔ خدا کا بندہ بننے کیلئے عجز وتواضع اور انکسار درکار ہے۔ جوشیطان اور فرعون و فرعون و فرعون کی بدولت مر دِحق نہیں بن سکتا۔ خدا کا بندہ بننے کیلئے عجز وتواضع اور انکسار درکار ہے۔ جوشیطان اور فرعون و فرعون کو میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا ہی عیار ہے کہ خود ہی فرعون کو گراہ کیا اور پھر خود ہی اُسے شرمندہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ عیار عوام کو بھی اُلو بنا تا ہے۔ ان سے شیطانی حرکات بھی خود کرا تا ہے اور پھر ان سے بوں بھی کہتا ہے کہ جو پھی تم ار فعلوں سے بری ہوں۔ چنانچے خدا فر ما تا ہے:

كَمَثَلِ الشَّيُطُنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكُفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكُفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِلَى الْمُعَالَّ اللَّهُ وَبَّ الْعَالَمِيْنَ (ب٢٠-آيت:١١)

المَّن شيطان نَان سَهُ الْفَرَر يُعرجب أس نَا لَعْر كيا توبولا شي تجھ سے الگ ہوں

عن اللہ سے دُرتا ہوں جو سارے جہان کارب۔

عن اللہ سے دُرتا ہوں جو سارے جہان کارب۔

ل**بندا**مسلمانوں کواس عیار سے ہوشیار رہنا چاہئے بیلعون اپنا کا م کرکے پھرا لگ ہوجا تا ہے اور آ دمی کوکہیں کانبیں چھوڑ تا۔

ا بیک روز حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہتم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا،خدا کے حکم ہے آیا ہوں تا کہ آپ اگر چھے پوچھیں تو میں جواب دوں۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فرمایا، اچھار پر قوبتاؤ کہتم میری اُمت کونماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد! آپ کی اُمت جب نماز پڑھنے کونکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہوجا تا ہے اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوجاتی میں بخار میں مبتلار ہتا ہوں۔

حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہتم میری اُمت کو قرآن پڑھنے سے کیوں رو کتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمہ! جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح کی مطلح گٹا ہوں۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہتم میری امت کو جہاد سے کیوں رو کتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمہ! آپ کے غلام جب جہاد کیلئے نگلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور جب تک وہ والی نہیں آتے، میں اسپر رہتا ہوں۔

حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہتم میری اُمت کوصدقہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمہ! آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پر آ را رکھ دیا جا تا ہے کہ جو مجھے یوں کاٹ کررکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو۔ (روح البیان، جلدا صفحہ م) سیق .... شیطان کیلئے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ بیلعون نیک کام نہ خود کرتا ہے اور نہ بیر چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کرے۔
نماز باجماعت اداکر نے سے ملعون کو بخار ہوجاتا ہے اور نماز پڑھنے سے رو کئے یا نماز باجماعت سے بازر کھنے کیلئے بے نمازی اور
تارک جماعت کوعذر بھی کچھا بیاسکھا تا ہے کہ مجھے بخار ہوجاتا ہے۔ اس لئے میں مسجد میں نہیں آتا۔ علمائے کرام جونماز کے دائی
اور نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ان علمائے کرام کود کھے کرا گرکوئی شخص طحدانہ جوش میں آکردل بغض وعناد کا بخار
نکا لئے گئے توسیجھے لیجئے کہا ہے بھی الحاد کا بخار ہور ہاہے۔

قرآن پاک کی تلاوت سے مسلمان کے دل تو خشیت اللی سے موم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ خدافر ما تا ہے:

# تَقُشَعِرُ مِنُهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخُشُونَ رَبَّهُمُ جَ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخُشُونَ رَبَّهُمُ جَ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمُ وَ قُلُوبُهُمُ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ ط (پ٢٣-آيت:٢٣)

یعنی ربّ سے ڈرنے والے قر آن سنتے ہیں تو یا دِخدا کی رغبت میں اُن کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں اوران کی کھالیں اور دل نرم پڑجاتے ہیں۔

مگر شیطان جس وقت قرآن سنتا ہے تو جس طرح سکہ آگ میں بچھلتا ہے، اس طرح بینداوت وجلن کی آگ سے بچھلنے لگتا ہے آج بھی اگر کوئی شخص قرآن نہ من سکے اور اپنے سنانے والوں کو نہ دیکھ سکے اور انہیں دیکھ کرمن کرجلن میں سکے کی طرح بچھلنے لگے توسیحھ لیجئے شیطان مار کہ سکتہ ہے۔

اعلاوکلمۃ الحق کیلئے جہاد کیلئے لکناشیطان کو پیڑیاں پہنادینے کے مترادف ہے۔ گویا مجاہدین وغازیانِ حق شیطان کوقید کردیتے ہیں ۱۹۷۸ھ کے جہاد میں قوم نے جس اتحاد، اتفاق، ایثار، خلوص اور قربانی کا مظاہرہ کیا وہ اس حقیقت پرشاہدہ کہ جہارے شیر دل مجاہدوں نے شیطان کو جکڑ کرر کھ دیا تھا۔ اور قوم نیکیوں کی طرف مائل ہوگئ تھی صدقہ وخیرات مثلاً فاتحہ وایصالِ ثواب کی تقریبات شیطان کیلئے آراضیں یہ جہاں کہیں ایصال ثواب وفاتحہ کی مجلس دیکھتا ہے قدملعون یوں کٹ جاتا ہے جیسے آراہے ککڑی کٹ جاتی ہے لہذا اس ملعون کوآرا کے بیچے لے آنا چاہئے، جولوگ صدقہ وخیرات کا افکار کرتے ہیں وہ گویا شیطان کو بچانا چاہتے ہیں۔

#### کایت نبر 🗓 🗓 شیطان کا سب سے زیادہ محبوب دوست

ایک وفعد حضور صلی الله تعالی علیه وسلم فے شیطان سے پوچھا .....

بيبتا، تيراجم خواب كون بي شيطان في جواب ديا، مست اور فشه والا

فرمایا، تیرامهمان کون ہے؟ بولا چور۔

آپ نے پھر ہو چھا تیرا قاصد کون ہے؟ جواب دیا جادوگر۔

فرمایا، دوست کون ہے؟ کہنے لگا، بے تمازی۔

آپ نے پھردریافت کیا، تیراسب سے زیادہ محبوب دوست کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، جوابو بکر وعمر کو برا کہے۔ (نزیمة المجالس، جلد۲ صفحہ ۵۲)

سبق ..... شرانی اور دیگر نشے باز جومت اور بے ہوش نظر آتے ہیں۔ دراصل وہ شیطان کی آغوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوروں سے گئے جوڑ رکھنے والا اور اُن سے تعاون کرنے والا دراصل شیطان ہے۔ جادوگر شیطان کا نمائندہ ہے اور شیطان کامشن پورا کرنے والا ہے۔ اور جو محض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عہما کو ہرا کہتا ہے، شیطان کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عہما کی محبت شیطان سے بچاتی ہے اور ان کی عداوت شیطان کی آغوش میں لا بٹھاتی ہے۔ ایک روز حضرت یخی علیه السلام نے شیطان کودیکھا جس پر بہت ی چیزیں لنگ رہی تھیں ۔حضرت یخی علیه السلام نے دریافت فرمایا،
یہ تچھ پر جو چیزیں لنگ رہی جین کہ یہ ان جین؟ شیطان نے جواب دیا کہ بید دنیا کی شہوتیں جین، بیں ان بیس فرزندان آ دم کو جتالا کرتا ہوں
حضرت یخی علیه السلام نے فرمایا، ان بیس سے میرے لئے بھی پھے ہے؟ شیطان بولا، ہاں! جب آپ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے
جیں تو نماز کا پڑھنا میں آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہوجا تا ہے۔ حضرت یحی علیه السلام نے فرمایا، اس کے سوا
اور بھی پچھ ہے؟ بولائیس بخد ااور پچھنیں۔ حضرت یکی علیہ السلام نے فرمایا، خداک قتم! آئندہ میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔
اور بھی پچھ ہے؟ بولائیس بخد ااور پچھنیں۔ حضرت یکی علیہ السلام نے فرمایا، خداک قتم! آئندہ میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔

سبق ..... بسیار خوری سے شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقعہ لل جاتا ہے اور بسیار خوروں پر نماز پڑھنا گراں ہوجاتا ہے۔
آج کل شیطان نٹی تہذیب کے ہاتھوں بسیار خوری کا جال پھینکوا کرلوگوں کو پھانس رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہوٹلوں، ریسٹورانوں،
کیفوں اور تندوروں کی اس قدر کٹر ت ہے کہ پہلے اتنی کٹر ت بھی نتھی لوگوں کی ہروقت کھانے پینے کی اسٹ د کیھئے تو بیٹی ٹائم ہے
اور بیرانچ ٹائم ہے بیفروٹ ٹائم ہے اور بیڈ ٹرٹائم ہے۔کوئی بھی تو نماز ٹائم نہیں! بس ان لوگوں کو کھانے پینے ہی کی فکر گلی رہتی ہے۔
اس لئے میں نے ایک ظلم میں لکھا ہے کہ

بنی وٹی اور جھی بنتی ہیں شمیں رہے ہیں آپ تو بس ٹی ہی ٹی ہیں نماز عصر کی فرصت نہیں ہے کہ ہیں مصروف وہ ٹی پارٹی ہیں

کھا کمیں پئیں لیکن اتنانہیں کہ نماز وعبادات سے غفلت پیدا ہوجائے اور بیہ تسمجھیں کہ ہم آئے ہی کھانے پینے کیلئے ہیں اور زندگی کھانے پینے کیلئے ہے۔ بلکہ سیجھنا چاہئے کہ کھانا بینا زندگی کیلئے ہے، زندگی خدا کی بندگی کیلئے۔

ا بیک مرتبه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله تعالی عنہ کوصد قبہ فطر کی حفاظت کیلئے مقرر فر مایا۔ حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله تعالی عنہ ساری رات اس مال کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک رات آپ نے دیکھا ، ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عنداً تھے اور اُسے پکڑ لیا اور فرمایا، میں مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیاس لے چلوں گا۔ اس چور نے منت ساجت کرنا شروع کی اور کہا خدارا مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کورتم آ گیا اور اُسے چھوڑ دیا صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في مسكرا كرفر مايا، ابو جريره! وه رات والے تنهارے قيدي (چور) نے كيا كيا؟ ابو جريره نے عرض كي حضور! اُس نے اپنی عمیالداری اور مختاجی بیان کی تو مجھے رحم آگیا اور میں نے چھوڑ دیا۔حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا ، اس نے تم سے جو پچھ کہا جھوٹ کہا خبر دارر ہنا! آج رات وہ پھرآئے گا۔ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند دوسری رات بھی اُس کے انتظار میں رہے چنانچہ واقعی وہ دوسری رات بھی آ گیا اور مال چرانے لگا۔ ابو ہریرہ اُٹھے اور اُسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت ساجت کی اور ا پنی عیالداری دمختاجی کا واسطه دینے لگا۔ ابو ہر ہرہ کو پھر رحم آگیاا ور پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا، ابو ہریرہ اس رات والے قیدی (چور) نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا پارسول الله صلی الله تعالی علیه وبلم! اُس نے پھر ا پنی محتاجی کا قصہ چھیٹر دیا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھر چھوڑ دیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایاء اس نے جو پچھے کہا جھوٹ کہا۔ سنو! آج وہ پھرآئے گا۔ ابوہریرہ تیسری رات خوب چو کنے رہے۔ چنانچہوہ چور پھرآیا اور ابوہریرہ نے اُسے پھر پکڑلیا اور فرمایا اے کم بخت! آج تو میں تنہیں نہیں چھوڑ ونگااور حضور کے پاس تنہیں ضرور لے جاؤ نگا۔وہ بولا ابوہریرہ! میں تنہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں، جن کے پڑھنے سے وُ نفع میں رہے گا۔سنو! جب سونے لگوتو آیۃ الکری پڑھ کرسویا کرو۔اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔اورشیطان تنہارے نز دیک نہیں آسکے گا۔ایو ہریرہ ان کلمات کوین کربہت خوش ہوگئے۔اور وہ ایک مفیدعمل سکھاکر پھر رہائی یا گیا۔ ابو ہر رہ جب صبح حضور صلی اللہ تعاثی علیہ دہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کی خدمت میں رات کا بيسارا قصه بيان كيا-حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے سن كر فر مايا ، ابو جريره! أس نے بيآية الكرى بره هكرسونے والى بات بيح كهي-حالاتكه وه خود برًا جهونا ب\_ - كيا تو جانتا ب كه وه تين رات متواتر آنے والا چور بكون؟ ابو بريره بولے نبيس بارسول الله! میں نہیں جانتا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، وہ شیطان تھا۔ (مشکلوۃ شریف صفحہ ۷۷۱)

سبق ..... چوری کرنا، دوسروں کا مال اُڑا ناشیطان کا کام ہے۔ گویا جوشیطان ہے وہ چور ہے اور جو چور ہے وہ شیطان ہے۔

یہ معلوم ہوا کہ شیطان گرفت میں آ جائے تو جھوٹے بہانے بنانے لگتا ہے اور مسلمان اتنار حم دل ہے کہ اس کے رحم و کرم سے شیطان بھی فائدہ اُٹھا لیتا ہے اور شیطان تھا۔

شیطان بھی فائدہ اُٹھالیتا ہے اور شیطان نے جو آیۃ الکری پڑھ کرسونے کا درس دیا، بالکل بچے تھا۔ حالا نکہ خود جھوٹا اور شیطان تھا۔

اس بات سے معلوم ہوا کہ ہر درس دینے والا ضروری نہیں کہ سچاہی ہو۔ بعض اوقات درس دینے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔

لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا جا ہے جو قر آن وحدیث پڑھتا پڑھاتا نظر آئے، صرف ای وجہ سے اس کا معتقد نہ ہوجانا جا ہے۔

ممکن ہے وہ اپنے مقصد کیلئے قر آن وحدیث کا نام لیتا ہو۔ اس لئے مولا نارومی نے لکھا ہے کہ

اے بسا ابلیس آ دم روئے ہست پس نہ با بدداد ہر ہر دست دست (یعنی ہر ہاتھ میں ہاتھ نددے دینا جا ہے۔)

اور بہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کاعلم رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس رات کو چور آیا تو صبح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ اور پھر آئندہ رات کیلئے بھی بتا دیا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنا نچہ ویبا ہی ہوا، جبیبا آپ نے فرمایا تھا۔ معلوم ہوگیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا کیات کے بھی اور منا یکٹی فت کے بھی عالم ہیں۔

تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے گر بے خبر، بے خبر ویکھتے ہیں

#### شیطان اور نیکی

کتاب العرش میں ہے کہ ایک مخص ایک بوسیدہ و بوار کے پنچ سور ہاتھا کہ دیوارگرنے گی اور فوراً ایک مخص آیا اور اس نے بوسیدہ دیوار کے بیچ سور ہاتھا کہ دیوارگر نے گیا۔ بیصورت حال دیکھ کرسونے والے نے دیوار کے بیچ سونے والے نے ایک محصن کا شکر بیدادا کیا اور نام بوچھا، تو بچانے والے نے بتایا کہ میں شیطان ہوں۔ بیچنے والے نے جران ہوکر بوچھا کہ شیطان اور نیکی؟ بیکیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا، مجھے علم ہے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی اُمتی دیوار کے بیچے دَب کر مرجائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ میں نے سوچاتم شہید نہ مرو، بلکہ یونہی مرو۔ ( زنہۃ الجالس، جلدا صفحہ ۱۹۲)

سبق ..... شیطان اور نیکی؟ اس میں بھی شیطان کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ بد مذہب کا حسن خلق اور اس کی بظاہر نیکی اور مرقت بھی خطرناک ہوتی ہے۔ حطرناک ہوتی ہے۔ بد مذہب اگر قرآن بھی پڑھے خطرناک ہوتی ہے۔ بد مذہب اگر قرآن بھی پڑھے تواس کے مندھ قرآن سنتا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ شیطان ملعون حلوہ میں زہر ملا کر کھلاتا ہے۔ ایسے حلوے کو حلوہ بھے کر کھالینا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

حضرت ابن مسعود رض الله تعالی عنظر ماتے ہیں ، ایک روز شیطان کا گزرایک ایسی جماعت پر ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی۔
شیطان نے ان کوفتنہ میں ڈالنا جاہا۔ مگر تفرقہ اندازی نہ کر سکا۔ اس کے بعد پھر وہ ایسے لوگوں میں آیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے
اس نے ان کو بہکایا تو وہ اس کے بہکا نے میں آگئے اور دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آپس میں اُلجھ پڑے۔ پھر آپس میں لڑنے گے
حتی کہ کشت وخون ہونے لگا۔ بیصورت حال ذکر الہی کرنے والوں نے دیکھی تو وہ ان میں بھی بچاؤ کرنے کیلئے اُٹھے۔
اوران میں بھی بچاؤ کرتے کرتے خود بھی آپس میں اُلجھ پڑے اوران میں تفرقہ پڑ گیا۔ (تلبیس اطیس الله ام ابن جوزی ہف سس)
سیق سسٹی سائے کی کام لیتا رہا اور اب بھی لیتا ہے۔ اور ابنا ہے حربہ شیطان دنیا داروں کی وساطت سے استعمال کرتا ہے۔
غدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے اس حربے کا شکار نہیں بنتے۔ ہاں جب وہ ذکر الہی سے ہٹ کر دنیا داروں کے قریب خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے اس حربے کا شکار نہیں بنتے۔ ہاں جب وہ ذکر الہی سے ہٹ کر دنیا داروں کے قریب خوان رہو جا تا ہے ، اس لئے کہا گیا ہے:

بِئُسَ الْفَقِيْدُ عَلَىٰ بَابِ الْآمِيْدِ لِعِنْ فَقراء مِن وَقَحْصَ بَهِ بَرابِ جَوامِروں كے در پرجائـ۔

19

نِعْمَ الْآمِيْرُ عَلَىٰ بَابِ الْفَقِيْرِ امراءيس عود فخض برااح ها جونقرول كوريجائـ

للبذامسلمانوں کوشیطان کے اس حربے سے بیچنے کیلئے ہروفت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہئے اور دُپّ دنیاا وراہل دنیا سے بچنا چاہئے اور بید بات یا در کھنی چاہئے کہ آپس میں تفرقہ پیدا کرنا گویا شیطان کا کام کرنا ہے۔ شیطان مسلمانوں کے اتحاد سے ہرگز خوش نہیں وہ تفرقہ اندازی اور پھوٹ میں خوش ہے۔ پس جوشخص پھوٹ پرخوش ہے ہجھے لیجئے کہ اس کی قسمت پھوٹ گئی۔

#### حكايت نمبر ١٠ 🖺 شيطان اور حضرت غوث اعظم (رض الدتال عنه)

حضرت خوث اعظم رض الله تعالی عدنے ایک بار دیکھا کہ ایک نور چکا ہے جس سے آسان تک روشی پھیل گئی۔ پھراس نور سے ایک صورت نمودار ہوئی اور اس میں سے آواز آئی ، اے عبدالقادر! میں تمہارار بہوں۔ میں تم پر بہت خوش ہوں۔ جاؤ میں نے آج سے ہرحرام چیزتم پر حلال کردی۔ حضرت خوث اعظم علیالر تھ نے بید بات میں کرفر مایا اعدو ذیالله من المشبیطان الد جیم آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ نورظمت میں بدل گیا اور وہ صورت ایک دھواں سا بن گئی۔ اور پھر آواز آئی ، اے عبدالقادر! میں شیطان ہوں، تم میرے اس داؤ سے اپنے علم وفضل کی وجہ سے نکل گئے ، ورنہ میں اس داؤ سے ستر اہل طریق کو میں شیطان ہوں، تم میرے اس داؤ سے اپنے علم وفضل کی وجہ سے نکل گئے ، ورنہ میں اس داؤ سے ستر اہل طریق کو میراہ کرچکا ہوں۔ ( بہت الاسرار شیخ نورالدین ائی الحن الثانی صفحہ ۱۱)

سیق .....شیطان براعیار و مکار اور فریب کار ہے۔ لوگوں کوگراہ کرنے کیلے مختلف بھیں بدل کر آتا ہے۔ حتی کہ خدا بھی بن کر
آجا تا ہے اس کے داوَاور فریب ہے بیخے کیلے علم وضل درکار ہے۔ بغیر علم وضل کے طریقت کے میدان میں قدم رکھنا سہل نہیں ۔

بعض بے علم اہل طریق اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آج آگر کوئی برائے نام پیر نماز ، روزہ وغیرہ احکام شریعت کو غیر ضرور می بتائے اور دل کی نماز ، دل کا روزہ یا دل کی داڑھی فتم کے الفاظ سناتا پھرے، تو سجھ لیجئے یہ شیطان کے اس داؤ میں آچکا ہے۔

ہتائے اور دل کی نمازہ دل کا روزہ یا دل کی داڑھی فتم کے الفاظ سناتا پھرے، تو سجھ لیجئے مید شیطان کے اسی داؤ میں آچکا ہے۔

اگرائے علم حاصل بوتا تو وہ شیطان کے ان اسباق پر کان نہ دھر تا اور اعوز باللہ پڑھ کر شیطان ملعون کو بھگا تا۔ اور اُسے بتاتا کہ

یورل کی نماز و فی نے پڑمیں نماز و دبی ہے جو صفور صلی اللہ تعالی علیہ بھر نے بہا کہ داڑھی دل کی چاہئے ۔ ایک صاحب نے پڑھی پیرصاحب! مرغ کی ہڈیاں تک چبا جانے کیلے تو آپ واڑھ مند کی چاہتے ہیں اور داڑھی مند کی نہیں دل کی بتاتے ہیں۔

اگرداڑھی دل میں ہونی چاہی تو ڈاڑھ بھی دل میں ہونی چاہئے ۔ اگر ڈاڑھ کا منہ ہیں ہونا ضروری ہو داڑھی کا کھی منہ پر ہونا کر اور دوسروں کو بھی گراہ وں سے سی بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیر صاحب روٹی بھی تورکی نہ کھایا کریں، نورکی کھایا کریں۔ ورکی میں بھر پیرصاحب پر کیا گزرتی ہے۔ خوب یا در کھے کہ ایے واٹ خود بھی گراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے والے ہیں۔

دیکھیں پھر پیرصاحب پر کیا گزرتی ہے۔ خوب یا در کھے کہ ایے لوگ خود بھی گراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے والے ہیں۔

متع بھر شروری ہے۔ ایسے گراہوں سے سی بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیر صاحب روٹی بھی شور کی شیرشیطانی فتور ہے۔

حضرت حاتم اصم رحمة الله تعالی علیہ نے ایک روز فرمایا کہ ایک روز شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے روٹی کپڑے اور مکان کے لالچ میں پھسلانا چاہا۔ مگر میں نے اُس کوایک جواب دیا کہ ملعون مایوس ہوکرواپس چلا گیا۔ یاروں نے پوچھا اُس نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا تھا۔ فرمایا۔۔۔۔۔

شیطان نے مجھے کہا کہ تو کیا کھائے گا؟ میں نے جواب دیاموت!

أس نے كہا بہنے گاكيا؟ ميں نے كہا، كفن!

اس نے چرکہا، رہو گے کہاں؟ میں نے کہا، قبر میں!

میرے بیہ جواب من کرشیطان بولاء تم توبڑے سخت مرد ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء ،صفحہ ۱۰ ۳۰)

سبق ..... شیطان کے حربوں میں ایک حربدوٹی کپڑے اور مکان کا لاکچے دینا بھی ہے۔ بیلمون روٹی کپڑے اور مکان کا لاکچ
دے کرایمان اُڑ الیتا ہے۔ جو بدنصیب لوگ ہیں ، وہ اس لا کچے ہیں پھنس جاتے ہیں اور اپنا ایمان گؤا ہیٹھتے ہیں لیکن خوش نصیب افراد
شیطان کا روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ نہیں سنتے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان کو ایسے مضبوط لوگوں سے
ہڑی مایوی ہوتی ہے۔ اور اُسے ماننا پڑتا ہے کہ اگر چہ ایسے لوگوں کا مکان کچا ہے۔ لیکن ایمان پکا ہے۔ پہلے دور کے لوگوں اور
اُجی کل کے لوگوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کے مکان کچے اور ایمان کی جتھے۔ مگر آج کل کے لوگوں کے مکان کی
اور ایمان کچے ہیں۔ لگے ہاتھوں ایک اور فرق بھی من لیجئے! پہلے لوگوں کے مکانوں میں اندھیرا تھا لیکن دل روشن ہے۔
اور ایمان کچے ہیں۔ لگے ہاتھوں ایک اور فرق بھی من لیجئے! پہلے لوگوں کے مکانوں میں اندھیرا تھا لیکن دل روشن ہے۔

آج کل کی روشن نے کر دکھائے کام دو گھر کو روشن کردیا' دل میں اندھیرا کردیا حضرت ابوسعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا۔ آپ اپنا ڈنڈا لے کر مار نے کیلئے دوڑے۔
شیطان نے کہا، اے ابوسعید! میں ان ڈنڈوں ونڈوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میں اگر ڈرتا ہوں تو عارف باللہ کے دل میں عرفان کا
جوسورج ہے'اس سورج سے جب کوئی شعاع معرفت نکتی ہے تو اُس شعاع سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ (روح البیان، جلدا صفیہ س)
سین ..... اللہ تعالیٰ کا عرفان ایک الی عظیم الشان دولت و طاقت ہے کہ اس پایہ کی اور کوئی دولت و طاقت نہیں۔
شیطان کو بھگانے کیلئے ڈنڈا، بندوق یا کوئی بم کارآ مزہیں ۔ کسی مردی آگاہ کی ضرب معرفت ہی اُسے کچل سکتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ
مغرب والے مادی ہتھیار رکھنے کے باوجود شیطان کوئییں بھگا سکتے۔ بلکہ وہ اور بھی ان پرسوار ہے۔ ہاں جو عارف باللہ بیں
انہوں نے شیطان کو کچل دیا ہے۔ مغرب میں اور سب کچھ ہے لیکن 'عارف باللہ' کوئی نہیں۔ ہاں وہاں ہر ایک آ تکھوں کا بلاً
ضرور ہے۔

خدا تعالیٰ نے جب نماز کا حکم نازل کیا تو شیطان نے ایک در دناک چیخ باری۔ اُس کی چیخ کی آواز س کر اُس کا سارالشکر اُس کے پاس جمع ہوگیا۔ شیطان نے کہا، جہاں تک تم ہے ہوسکے لوگوں کوتم نماز کے اوقات سے روکواور کسی ایسے دھندے ہیں انہیں مشغول رکھو، جس سے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ سلے۔ شیاطین ہولے اور اگر ہم سے ایسا نہ ہوسکے تو پھر؟ شیطان نے کہا تو پھر یوں کرو کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہو تو تم میں سے چارشیطان اس کے گرد کھڑے ہوجا کیں۔ دائیں جانب کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی وائیں جانب دیکھ۔ اور بائیں طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی بائیں جانب دیکھ۔ اور پر کی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے کہ ذراا پی بائیں جانب دیکھ۔ اور پر کی طرف کھڑا ہونے والا یوں کہے ذراا و پر آسان کی طرف دیکھ اور شیخ کی طرف کھڑا ہونے والا ایوں کہ ذراا و پر آسان کی طرف دیکھ اور جانبی کہ اور جانبی کہ کہ اور جانبی کہ کہ دراا پی ہو تا کہ ہوئے والا اور اگر ہوئے والا ایوں کے دراا و پر آسان کی خور دو ہور اور نماز پڑھنے کی رغبت دلائے ، اور جلد کی جلدی نماز پڑھنے کا وسوسہ دل ہیں ڈالو۔ اور خوب یا در کھواگر آئی کوشش کے باوجود وہ ہرابر نماز پڑھنے میں مشغول رہا تو ہمارا بیڑہ خرق ہوجائے گا کیونکہ خدا تعالی اُسے بخش دےگا۔ ( زیمۃ الجالس ، جلدا صفح 19)

سیق .....نماز کا تھم من کرشیطان چیخ اُ ٹھا تھا۔اب بھی وہ نماز کا نام اوراً س کے احکام من کر چیخ اُ ٹھتا ہے۔اور نماز کا بیان کرنے والوں کو پراسجھتا ہے۔اذان چونکہ نماز کی طرف بلاتی ہے۔اس لئے اذان بھی شیطان کیلئے پیام موت ہے۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز من کرشیطان بھا گ جا تا ہے۔شیطان چونکہ سجدہ نہ کرنے کے باعث مردود ہوا تھا، اس لئے وہ چاہتا ہے کہ کہ اور لوگ بھی نماز سے عافل رہ کر سجدہ نہ کرسکیں اور اس کے ساتھی بن جا ئیں۔ چنانچہ اسی مقصد کیلئے وہ چاہتا ہے کہ لوگ دنیاوی دھندوں میں مشغول ہوجا ئیں اور نماز پڑھنے کو نہ جا ئیں۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اذان کی آواز من کرفورا نماز کیلئے دوڑ پڑیں اور شیطان کو جھنگ کرر کھ دیں۔

نمازی کے دائیں بائیں اور نیچے اوپر شیطان ہوتے ہیں جونمازی کو وسوسوں میں مبتلا کرے اُس کے خشوع وخضوع کوخراب کرناچاہتے ہیں لیکن مسلمان اُن کے وسوسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز میں مشغول رہتا ہے اور شیطان کا بیڑا غرق کردیتا ہے۔

خداتعالى في شيطان كومردود فرمايا توشيطان في كها:

# لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیْمَ لا ثُمَّ لَا قِیدَنَّهُمْ مِّنْ م بَیْنِ آیُدِیهِمْ وَ عَنْ شَدِمَآ بِلِهِمْ ط (پ۸-آیت۲۱۰۱) میں ان بندوں کے گراہ کرنے کو تیری سیدھی راہ پر بیٹے جاؤں گا۔ پھران بندوں پرآ گے سے بھی حملہ کروں گا پیچھے سے بھی اور داکیں باکیں سے بھی ان پرحملہ کروں گا۔ پیچھے سے بھی اور داکیں باکیں سے بھی ان پرحملہ کروں گا۔

شیطان نے چاروں طرف سے گیر کربنی آ دم کو گمراہ کرنے کا اعلان کر دیا اور چاروں طرف پر قبضہ جمالیا تو فرشتوں کے دلوں میں رفت پیدا ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، البی! شیطان مردود نے بنی آ دم کو گمراہ کرنے کیلئے چاروں سمتوں پر قبضہ کرلیا ہے اس مردود سے دو سمتیں رہ گئی ہیں۔ نیچے کی اور او پر کی۔ فرمایا چار سمتیں اُس کی اور دو میری۔ وہ چاروں طرف سے میرے بندے کو گمراہ کرنے کو آ جائے۔ لیکن میرا بندہ جب نادم ہوکر سرسجدے میں نیچے ڈال دے گا اور طلب مغفرت کی خاطر دعا کیلئے ہاتھا ویرا مُٹھالے گا تو ہیں اس کے سب گناہ معاف کردوں گا۔ ( زنہۃ الجالس، جلد ۲ صفحہ ۲۳)

سبی ..... شیطان ہماری چارول طرف موجود ہے اور وہ ملعون ہمیں گراہ کرنے کیلئے انتہائی کوشش کرتا ہے اور بیاللہ کی خاص رحمت ہے کہاں نے شیطان کے اس داؤ سے بیخے کیلئے ہمارے لئے دو کمیں مقرر فر مادی ہیں۔ اوپر کی اور نیچ کی ۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور اپنے غفور دھیم رہ سے گنا ہوں کی معافی کیلئے دعا ما تکتے رہیں۔ اس طرح شیطان کا داؤ فیل ہوجاتا ہے اور وہ خائب و خاسر رہ جاتا ہے۔ بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی اور اپنے رہ سے کا ہوجاتا ہے اور وہ خائب و خاسر رہ جاتا ہے۔ بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی اور اپنے رہ سے بھی دعانہیں مانگی۔ ایسے لوگ شیطان کے چوطرفہ جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس جال سے نکلنے کی بہی صورت ہے کہ سرجدے میں نیچ گراہواور ہاتھ دعا کیلئے اوپرا شھے ہوں۔

پررگان وین نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان نے گراہ کرنے کیلئے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ، چاروں طرف سے جملہ کا اعلان کیا ہے اور نیچے اوپر کی دوئمیں اس سے رہ گئیں ہیں۔ تو گویا یہ دوئمیں محفوظ ہیں۔ لیکن اوپر کی طرف ہروقت دیکھتے رہنا مشکل ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ سلامتی والی سمت نیچے کی سمت ہے۔ باقی آگے پیچھے، دائیں بائیں ان کی طرف دیکھتے ہیں انسان اکثر فتنے ہیں جتال ہوجا تا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

> قُلُ لِلْمُقُومِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَارِهِمُ (پ١٨-آيت٣٠) مومنول سے فرماد یجئ كدوه این نگایس نیخی دکھاكریں۔

حضور سلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيل كه شيطان كوخدا تعالى في جب مردود فرماديا توشيطان في الله تعالى سي كها:

وعزت یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسارهم ایرت: مجھ تیری عزت کی جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے، میں آئیں گراہ کرتارہوں گا۔

شيطان كى اس بكواس كاجواب خداتعالى فيديا:

وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا بزال اغفرلهم ما استغفرونی جمیری عزت وجلالی و ارتفاع مکانی لا بزال اغفرلهم ما استغفرونی گریمی دولگا۔ مجھے میری عزت وجلال اور میری بلندی کی شم! میں اپنے بندوں کو جب بھی وہ مجھے استغفار کریں گے، میں بخش دول گا۔ (مفکل قریف، صفحہ ۱۲۲)

سبق .....شیطان ہمارابڑاد تمن ہے کہ مرتے دم تک بیہ ہمارا پیچھانہ چھوڑنے کی قتم کھا چکا ہے۔اورخدا تعالیٰ ہم پر بڑا ہی مہریان ہے کہ مرتے دم تک اُس نے اپنا درواز و مغفرت و رصت ہمارے لئے کھلا رکھنے کا اعلان فرمادیا ہے۔ پھر کس قدرظلم ہوگا اگر اپنے مہریان خدا کی تو نافرمانی کریں اور اپنے از لی دشمن شیطان کی پیروی کرنے لگیس۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ بھی شیطان ملعون سے بیجنے کا عہد کرلیں۔

اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ جو ایک جعلی وصیت نامہ کسی شیخ احمد نامی کی طرف سے اکثر شائع ہوتا رہتا ہ جس میں بیاعلان ہوتا ہے کہ عنقریب تو بہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے ادر کسی دیمن دین کی کارستانی ہے۔ کیونکہ جب خدا تعالی خود فرما تا ہے کہ تو بہ کا دروازہ میں نے ہمیشہ کیلئے کھلا رکھا ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ عنقریب بند ہونے والا ہو مسلمان کوایسے جھوٹے پروپیگنڈہ سے متاثر نہ ہونا چا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی نا اُمیدنہ ہونا چا ہے اور اس کی رحمت ومغفرت کو پانے کیلئے جلدی تو بہرکرلیٹی چا ہے۔ حضور سلی الله تعالی علیہ وسلم کی بعثت طیب سے پہلے شیاطین اور جنات نے آسان کے نزویک اینے ٹھکانے بنا رکھ تھے۔ وہاں پینچ کرآ سانی یا تیں ملائکہ ہے بن س کرآ یا کرتے تھے۔ پھران یا توں میں بہت سا جھوٹ ملا کر کا ہنوں ہے کہا کرتے تھے اور کا ہن وہی یا تیں لوگوں سے کہتے تھے۔اسطرح بعض انہی یا توں کا زمین پر چرجیا ہوجا تا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نبوت کا اظہار ہوا اورآ پ کوخدا تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو دفعتاً سارے شباطین اور جنات آسان سے روک دیئے گئے۔ پھر کیا مجال تھی کہ کوئی آسان کے قریب بھی جاسکے اور اگر کوئی چلا بھی گیا تو فوراً شعلے آگ کے اس پر مارے گئے۔ ایک دن سارے شیاطین اور جنات اِستعظم موکر شیطان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا سبب ہے جواب ہم آسان تک نہیں جاسکتے۔شیطان نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ روئے زمین پرواقع ہوا ہے۔اس کے سببتم آسمان تک جانے سے روکے گئے ہو۔ابتم تمام روئے زمین پر پھر جاؤاور ساری زمین کے ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک آبادی ہے مٹھی مٹھی خاک اٹھا کرمیرے پاس لاؤ تا کہتم کو میں یہ بتادوں کدکون ہی جگہ نیاوا قعہ اور تازہ حادثہ ہوا ہے۔ بین کرشیاطین اور جنات روئے زمین سے ہر جگہ کی مٹی شیطان کے پاس لے گئے۔ شیطان جگہ جگہ کی مٹی سونگھنا اور بھینک دیتا اور کہنا جاتا کہ اس جگہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، جس وقت ایک جن نے تہامہ یعنی مکہ معظمہ کے جنگل کی خاک لاکر دی اور وہ خاک شیطان نے سنگھی تو گھبرا کر بولا کہ اسی زمین میں ہے، جو کچھ ہے۔ جاؤ ارض تہامہ کی طرف جاؤ اور خبر لاؤ کہ وہاں کیا نئی بات ہوئی ہے۔ شاید کوئی نبی مبعوث ہوکر اس زمین برآ گیا ہے۔ شیطان نے خبرلانے کیلئے نوجنوں کو جواپنی قوم میں سر داراورمحتر م تھاور جونسپیین کے رہنے والے تھے، مکہ معظمہ کی طرف بھیجااور تھم دیا کہتم وہاں جا کرخبر لاؤ، وہاں کیا ہوا ہے۔ جب یہ جنات حجاز کے میدان میں عکاظہ بازار کے قریب تھجوروں کے درختوں کے پنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک نورانی چیرے والے بزرگ چندآ دی اپنے ساتھ لے کر ہاتھ یا ندھے کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں ر جنات ان کے قریب آئے اور آپس میں کہا کہ دیکھو یہی وہ بات ہے جس کے سبب ہم آسان تک جانے ہے رو کے گئے ہیں۔ ا یک نے کہا کہ خاموش رہوا ورسنو کہ بیر کیا فرمائے ہیں۔ بیحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، جوصحابہ کرام علیم الرضوان کے ساتھ صبح کی نماز یڑھ رہے تھے۔ عین قرأت کے وقت یہ جنات حاضر ہوئے اور نہایت خاموثی سے اور بڑے ادب سے قرآن مجید کو سنا۔ صبح کا وقت نورانی اور قرآن مجید کی تلاوت۔ پھر وہ بھی زبان سید الانبیاء سے ہزار ہا ملائک اس تلاوت کو لے کرآ سان بر چڑھ جاتے تھے۔قرآن پاک کی اس تلاوت کوس کران جنات کے دلوں پر بہت اثر ہوا، آئے تھے پیشیطان کے مخبر بن کر مگریہاں حالت ہی کچھ اور ہوگئی۔ وہیں کھڑے کھڑے مشرف باسلام ہوگئے۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے قرآن یاک میں اسطرح بيان فرمايات:

# قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا لا یهدی الی الرشد فأمنا به ط ین ایک گروه جنات نے قرآن مجید ساتو بولے ایسا کلام پاک بھی ہم نے ہیں ساتھا۔ یہ ہدایت مآب کلام ضرور خدا کا کلام ہے۔ہم ایمان لے آئے خدا ہے۔

بیر شیطان کے مخبر جنات مسلمان ہو گئے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مسلمان کر کے پھر انہیں اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کیلئے روانہ فرمادیا۔ (مسلم ونسائی۔ بحوالہ مخنی الواعظین ،صفحہ ۱۲)

سبق ...... ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم کی نبوت نے شیطا نوں اور جنوں کی کارستانیوں اور شیطانیوں کا خاتمہ کردیا اور شیطانوں کو جورسائی حاصل تھی وہ باتی ندرہی۔ آپ کی نبوت کے اظہار سے شیطان گھرا اُٹھا۔ معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم کی تشریف آوری اور آپ کی نبوت کے تذکرہ سے صرف شیطان اور اس کا لشکرہی گھرا تا ہے اور جو ایمان والے ہیں، وہ نوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہم کی تشریف آوری سے سرز مین تہا مہ میں وہ عظمت و ہرکت اور خوشہو پیدا ہوگی کہ شیطان تک کو بھی خاکہ مقد س سوگھ کر حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہوا کہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک بڑا ہی شیطان تک کو بھی خاکہ مقد س سوگھ کر حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہوا کہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک بڑا ہی بڑا تھر کلام ہے کہ جنوں کے دلوں پر بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آخ کوئی برائے انسان اس کلام سے متاثر شہوتو وہ نہ انسان ہے نہ جن بلکہ 'او آٹ کی کا النہ سے کہ جنوں کے دلوں پر بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آخ کوئی برائے انسان اس کلام سے متاثر شہوتو وہ نہ انسان ہے مذبحی چا ہے۔ اگر آخ ہم قرآن پڑھیں اور اس کا اثر ہوتا معلوم نہ ہوتو کلام کی تا ثیر کا قصور نہیں۔ جس منہ سے وہ کلام پڑھا گیا ہوا کہ کا مرتب ہوتو کوئی موثر ہونے کہا گیا ہوں کی خالا میں کہ تو تو بہت ہوتی کا رتوس کی طاقت کے اظہار کیا جہوا کہا کہ منہ درکار ہے۔ اور اگر اس کا رتوس کی طاقت کے اظہار کیا جو ملل کی تا شیر کیلئے منہ ایسا ہوجو طال وطیب لقے کھانے والا اور بچ پولئے والا ہو۔ تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا منہ وارک منہ منہ انتقال ہی صورت میں ہوا۔ کی تا شیر کیلئے منہ ایسا ہوجو طال وطیب لقے کھانے والا اور ریج پولئے دلا ہو۔ تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور یہ کلام خدا جہ رسولی خدا کے منہ سے نگل تو پھر اس کا اثر وہی ہونا چا ہے بھر کوئوں کے دلوں میں انتقال ہی صورت میں ہوا۔ جب رسولی خدال منہ سے نگل تو پھر اس کا اثر وہی ہونا چا ہے بہت کی کا مظاہر ہونوں کے دلوں میں انتقال ہی صورت میں ہوا۔ جب رسولی خدا کہ منہ ہونہ کے دلوں میں انتقال ہی صورت میں ہوا۔

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے کہ پہاڑوں پر سے
آواز آئی لوگو! محمد پر چڑھائی کر دو۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، میشیطان کے شکر کا ایک شیطان ہے اور جوشیطان کسی نبی پر
چڑھائی کرنے کا اعلان کرتا ہے وہ ضرور مارا جاتا ہے۔تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، میرے ایک غلام جن
نے جس کا نام سمجے تھا اور میں نے اس کا نام عبد اللہ رکھا ہے ، شیطان کو مارڈ الا ہے۔ چنانچہ پھر ہمیں پہاڑ پر سے آواز آئی :

نحن قتلنا مسعدا (جَة اللعالمين، للنهاني صفحه ١٩١) جم في مسعركو مارد الله

سبق ..... نبی کا دیمن ذلیل وخوار ہوتا ہے اور شیطان کو نبی سے بڑی عداوت ہوتی ہے۔ وہ نبی کا نام تک سننے کیلئے تیار نہیں ہوتا لیکن بید معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہا تا ہے۔ اور بیر بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے جاشار نہ صرف انسان ہی ہیں بلکہ آپ پراپنی جانیں فداکرنے والے جن بھی ہیں اور ہمارے رسول اُرسول الجن والانس ہیں۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ داصحابہ اجمعین) شیطان نے ایک روز حضرت ایوب علیہ اللام کو عبادت کرتے دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگا اور بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ اللام کو عبادت سے روک سکے۔ مگر ایسا نہ کرسکا۔ ایک ورز خدا تعالیٰ سے کہنے لگا، اللی! ایوب جو تیری اتنی عبادت کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اُسے مال ودولت اور اولاد کشرت سے دے رکھی ہے اور اُسے صحت بھی دی ہے۔ اگر اس پر پچھ تکالیف بھی نازل ہوں تو وہ تیری عبادت بھی نہ کرے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، مردود! بی تبہارا غلط خیال ہے۔ عباد میں تمہیں اختیار ویتا ہوں، تم میرے ایوب کے مال و جان اور اولاد پر تصرف کرسکتے ہو، تم جو چا ہو کرکے دیکھ اولوں میں تمہیں اختیار ویتا ہوں، تم میرے ایوب علیہ اللام کی اولا دکو ہلاک کردیا۔ حضرت ایوب علیہ اللام اس ورز صبر وشکر کرکے اور بھی زیادہ عبادت کی اولا دکو ہلاک کردیا۔ حضرت ایوب علیہ اللام اس ورز صبر وشکر کرکے اور بھی نیادہ عبادت کی اور یوں کہا کہ بیسب پچھالڈ کی عطا اور اس کی امانت تھی، وہ اپنی چیز لے گیا نے صبر وشکر کرکے اس دوز اور بھی زیادہ عبادت کی اور یوں کہا کہ بیسب پچھالڈ کی عطا اور اس کی امانت تھی، وہ اپنی چیز لے گیا فرخ میں جو شخول رہے۔ تیسر سے روز شیطان نے حضرت ایوب علیہ اللام کی تو آپ کے جسم پر اس کا کوئی داؤ چل بی نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ اللام کوشفا بھی دے دی اور اور کہی کھڑت سے عظا فرمادی۔ (روش الفائق ، سنی سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ اللام کوشفا بھی دے دی اور اول اول دو بھی کھڑت سے عظا فرمادی۔ (روش الفائق ، سنی سکتا۔ خدا تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ اللام کوشفا بھی دے دی اور اول اول واول دو بھی کھڑت سے عظا فرمادی۔ (روش الفائق ، سنی میں کہ میادت میں اور اول کی کشرت سے عطا فرمادی۔ (روش الفائق ، سنی میں کہ دو تو تو کی اور اول اول کی کشرت سے عطا فرمادی۔ (روش الفائق ، سنی کی خدات خدات اللام کو کشرت ایوب علیہ اللام کوشفا بھی دے دی اور اول اول کھی کشرت سے عطافر مادی۔ (روش الفائق ، سنی کی خدات خدات تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ اللام کوشفائی دے دی اور اول کی اور اول کی کشرت سے عطافر مادی۔ (روش الفائق ، سنی کھر میں کو کشرت کے میاد کے دی اور کوش کی کشرت سے عطافر مادی۔ (روش الفائق ، سنی کی کشرت سے عطافر مادی۔ (روش الفائق ، سنی کی کشرت سے عطافر مادی۔ (روش الفائق ، سنی کی کوش کے کشرت کے دی کوشرت کے دی کوشرت کی کشرت کے دی کوشرت کے دی کوشر

سبق ..... شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مصیبتوں میں گھریں اور اپنے اللہ کی شکایت کرکے اس کی یاد سے عافل ہوجا ئیں۔لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ سکھ اور دُ کھ دونوں حالتوں میں اپنے اللہ کو یاد کیسال کرتے ہیں اور اپنے خالق کو کھی نہیں بھولتے اور جولوگ شیطان کے داؤ میں آجاتے ہیں وہ ذرائی تکلیف میں پڑ کر اپنے خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے کسی شخص کواگر بیار بھی ہوجائے تو وہ کہنے لگتا ہے، خدایا! اس شہر میں کوئی اور نہ تھا، جے تو بخار میں مبتلا کرتا۔
کیا بخار کیلئے میں بی رہ گیا تھا؟ اس شم کے کلمات کہلوا کر شیطان خوش ہوتا ہے۔لیکن اللہ کے مقبول بندے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہر بلاکو ہر چہ زدوست نکوست کہ کہ کرخوش سے برداشت کرتے ہیں اور گویا یہ شعر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں

نشود نصیب دشمن که شود بلاک سیغت سر دوستال سلامت که تو شیخ آزمائی

اسی پاکیزہ جذبے کا مظاہرہ حضرت ابوب علیہ اسلام نے فرمایا اور ان اللہ کے پیغیبروں کی انتباع میں اولیائے کرام نے بھی اس جذبے کا مظاہرہ فرمایا۔حضرت عثمان اورحضرت امام حسین (رضی اللہ تعالی عنها) کی شہادت بھی اس جذبہ مقدسہ کا مظاہر تھی۔

### حكايت نمبر ( الله عليم الرضوان شيطان اور صحابه كرام عليم الرضوان

حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم جب مبعوث ہوئے تو شیطان نے اپنالشکر حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کے صحابہ کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ شیطان کالشکراُن کے پاس جا تا اور نا مراد ما یوس لوٹ آتا اور وہ اپنی کاروائی کے دفتر سادہ ہی واپس لے آتے ، پچھان میں لکھا نہ ہوتا۔ شیطان نے اُن سے پوچھا کہتم کو کیا ہوگیا ، اس قوم پر پچھ بھی حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا ، ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ شیطان نے کہا اچھا آئیس رہنے دو۔ عنقریب ان لوگوں کو دنیاوی فتو حات حاصل ہوں گی۔ اس وقت ہم اپنا مطلب نکال سکیس گے۔ (تلبیس اہلیس سفیہ ۲۰۰۰)

سبق ..... صحابہ کرام ملیم ارضوان سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ جو پاک لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کی پاکیزہ صحبت پانچکے ہوں اُن پر شیطان کیسے غلبہ پاسکتا ہے؟ و نیاوی فتو حات کے وقت وہ اس اُمید پر رہا کہ اس وقت ہم اپنا مطلب نکال سکیں گ۔ مگروہ کسی وقت بھی ان سے اپنا مطلب نہ نکال سکا۔ ہاں! شیطان کی اس اُمید سے اتنا معلوم ہوگیا کہ پیملعون و نیاوی فتو حات کے وقت اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ والے ہر حال ہیں اُسے مایوس ہی لوٹا تے ہیں۔

### حايت نبر ۱ 🗂 شيطان اور حضرت امير معاويه رض الدتالي عند

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند آرام فرما تھے کہ فجری نماز کے وقت کسی نے آواز دی کہ معاویہ! اُٹھو جماعت کیسا تھ نماز اوا کرو ورنہ جماعت رہ جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنداُ ٹھے اور آپ نے چاروں طرف دیکھا گر جگانے والا نظر نہ آیا۔

آپ نے پوچھا اے جگانے والے! ہم ہوگون؟ جواب ملا کہ بیں شیطان ہوں۔ آپ نے جیران ہوگر پوچھا کہ شیطان کا نماز با جماعت پڑھنے کیلئے جگانا ہڑئے جگانا ہڑے تجب کی بات ہے۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہتم اس امر نیک کی ترغیب کس نیت سے دے رہ ہو؟ شیطان کا کام توسلانا ہے، نہ کہ نماز کیلئے جگانا۔ ہڑئے تبھی کہ بات ہے پہلے تم یہ بتاؤ۔ شیطان نے کہا، جناب بات وراصل بیہ کہ چھلے ہفتہ بھی آپ کی جماعت رہ گئی تھی اور آپ جماعت رہ جانے کے باعث بہت روئے تھے۔ بیس نے ملائکہ رحمت کو آپ میں کہتے ہوئے ساتھ ان گئی ہو تا ساتھ کی ترفیل ہو ہے۔ تواے معاویہ! گرہم ہوں تا کہ بھی سور ہے تھے، تو بیس ڈرا کہ آج بھی اگر تمہاری جماعت کی تو تم نے اگر پھر رونا شروع کردیا تو خدا تعالی پھر تمہیں ستر جماعت کا تواب وے واب لو اس لئے بیں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کرایک ہی جماعت کا تواب لو۔ سر جماعت کا تواب و۔ گا۔ اس لئے بیں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کرایک ہی جماعت کا تواب لو۔ سر جماعت کا تواب و۔ گا۔ اس لئے بیں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کرایک ہی جماعت کا تواب لو۔ سر جماعت کا تواب و۔ گا۔ اس لئے بیں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کرایک ہی جماعت کا تواب لو۔ سر جماعت کا تواب و۔ گا۔ اس لئے بیں جگائے آیا ہوں تا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کرایک ہی جماعت کا تواب لو۔ سر خیاب سر جماعت کا تواب لو۔ سر کا کہ کا تواب لو۔ سر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا خورا کہ کا خورا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کو کہ کو کی کے کہ کہ کی جماعت کا تواب لو۔ کا کو کہ کہ کا کہ کی خورا کے کہ کی جماعت کے ساتھ کم کے کا تواب کو کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کو کو کہ کو کی کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کی کو کر کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو ک

سبق ..... بیشیطان بڑا مکار و چالاک ہے۔ بیلعض ووقات نیک کاموں کی ترغیب بھی دینے لگتا ہے۔لیکن اس کی بیحرکت بھی اپنے کسی خاص مقصد کیلئے ہوتی ہے اور بیلعون حلوے میں زہر ملاکر دیتا ہے۔ نماز باجماعت کی ترغیب دینا ظاہرا تھی بات ہے لیکن اس میں اسکا جومقصد تھاوہ سراسر شیطانی مقصد تھا۔معلوم ہوا کہ شیطان بعض اوقات تبلیغ کے فرائض بھی سرانجام دیتا نظر آتا ہے نماز بھی پڑھوا تا ہے،لیکن مقصد اس کا بہر حال خطرناک ہی ہوتا ہے۔ اس لئے شیطان کی بظاہر نیک بات بھی ذرا سوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہئے اور ہر وہ شخص جوقر آن وحدیث کا درس دیتا نظر آئے ، اسے اچھا ہی نہ بچھ لینا چاہئے۔ بعض اوقات ایسا مبلغ شیطان بھی ہوتا ہے۔ یہ فضائل نماز وفضائل جماعت کے موضوع پر بھی بیان کرتا ہوانظر آتا ہے لہٰذامسلمانوں کوشیطان کے اس داؤ سے بھی چوکنار ہنا جاہے۔

بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانہ میں تین بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی۔اتفا قانتیوں بھائیوں کو کہیں لڑائی یہ جانا پڑا۔ان کوکوئی ایساشخص نظرنہ آیا۔جس کے پاس اپنی بہن کوچھوڑ جائیں اوراس پر بھروسہ کریں۔لہذا تینوں بھائیوں نے اس امریرا تفاق کرلیا کہ بہن کو عابد کے سپر د کر جائیں۔ وہ عابدان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں پر ہیز گارتھا۔ چنانچہوہ بہن کو لے کراس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی ہے واپس نہ آئیں، ہماری بہن آپ کے سایئہ عاطفت میں رہے۔ عابد نے اٹکار کیا۔ان ہے اوران کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی کیکن نتیوں بھائیوں نے اصرار کیا اور راہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کومیر ہے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچے تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اوراینی بہن کوعابد کےعبادت خانہ کے سامنے ایک گھر میں لا اُ تارااورخود چلے گئے۔وہاڑی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی عابداس کیلیے کھانا لے کرچاتا تھا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کرکواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑی کوآ واز دیتا تھا۔وہ اپنے گھرے آکر کھانا اُٹھا کرلے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں بیہ خیال پیدا کیا کہاڑی دن کواپنا کھانا لینے کیلئے گھر ہے تکلتی ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کراس پر دست اندازی کرے اوراس کی عصمت خراب کرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ آیا کروں گا۔ اس میں مجھے اُجر بھی بہت ملے گا۔ الغرض وہ عابدابخود کھانا لے کراس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھراس کے پاس آیااوراُسے اِس بات براُ بھارا کہ اگرتم اس لڑکی ہے بات چیت کیا کروتو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور پیر بہت بڑا نیک کام ہوگا۔ چنا نچہ وہ عابداب اس لڑکی ہے کلام بھی کرنے لگا اور اپنے عبادت خانہ ہے اُتر کراُس کے گھر جانے لگا اور دن بھر یا تیں کرنے لگا۔ دن کولژ کی پاس کے رہتا اور رات کوا بیزعبادت خانه میں آ جا تا ہے پچھ عرصہ کے بعد شیطان نے عابد برلڑ کی کی خوبصور تی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانواور رُخسار پر ہاتھ مارا۔اس کے بعد شیطان برابراُ ہے اُ کساتار ہاجتی کداُ ہے اس ہے ملوث کردیا۔لڑکی نے ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے یاس آیا اور کہنے لگا ، اگر لڑی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کروگے؟ میں ڈرتا ہوں کہتم بڑے ذکیل ہوگے۔ تم ایسا کروکداس بیچکوز مین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایساہی کیا۔ پھرشیطان نے عابدے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ برلڑ کی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کردے گی۔لبذا اے بھی ذبح کرکے ہیج کے ساتھ وفن کردو۔الغرض عابد نے بیچ کے ساتھ لڑکی کو بھی ذ بح کر کے دفن کر دیا اور خودعبادت خانہ میں جا کرعبادت کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعدلا کی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مرگئی ہے اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا پہتمہاری بہن کی قبر ہے اس پر فاتحہ پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو نتیوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آ دمی کی شکل میں آیا ہے اور اِن ہے ان کی بہن کا یو چھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تنیوں سے کہا نہیں ایسانہیں! بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کولوٹا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، جے عابد نے مار ڈالا اورتمہاری بہن کو ذہح بھی کر ڈالا اور دونوں کواُس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ، ایک گڑ ھا کھود کر فن کر دیا ہے۔تم اُس گھر میں داخل ہوکرفلال کونے کو جا کر دیکھو۔ وہاں وہ گڑھاموجودیاؤ کے صبح تینوں بھائی اُٹھےاورایک دوسرے سے بیخواب بیان کرکے أشھے اوراس مکان میں گئے اوراُس کونے کی طرف بڑھے۔ تو وہاں گڑھاموجودیایا۔ کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں۔اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کر کے اس سے یو چھا تو اس نے بھی اقبال جرم کرلیا۔ پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ سے جا کرناش کی تو عابد کوعبادت خانہ ہے نکالا گیا اور اُسے پھانسی پر لٹکانے کا تھم دے دیا گیا۔ جب اُسے بھانسی کیلئے دار پر لایا گیا توشیطان آ گیااور کہنے لگا مجھے پہچانو! میں تمہاراوہ ی ساتھی ہوں جس نے مجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔اب اگرتم میرا کہامانو توتمهیں پیانسی سے بچاسکتا ہوں۔اُس نے کہا کہوکیا کہتے ہو؟ میں مانوں گا۔شیطان نے کہا، خدا کاا نکارکردو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے خدا کا انکار کر دیااور کا فرہوگیا۔شیطان اُسے وہیں چھوڑ کر چلا گیااور سیاہیوں نے اُسے دار پر کھینج دیا۔ (تلبیس ابلیس،سفحہ سے) سبتی ..... شیطان کے پاس مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال عورت ہے۔ وہ ملعون عورت کے ذریعے بڑوں بڑوں کو بہکالیتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے اسی لئے عورت کو بردے میں رکھا ہے اور مرد وعورت وونوں کو زگا ہیں نیچی رکھنے کا تھم سنایا ہے اور غیرمحرم عورت کے باس تنہائی میں بیٹھنے یا اس سے کلام کرنے یا اُسے چھونے سے روکا ہے۔ پس مسلمانوں کو شیطان کےاس جال ہے بھی ہوشیارر ہنا چاہتے ۔ آج کل شیطان نئی تہذیب کے ہاتھوں اس جال کو بازاروں، کلبوں، تھیٹروں اور میلول ٹھیلوں میں پھینکوار ہاہےاور کئی ترقی پیندوں کو پھانس رہاہے۔شیطان بڑا جالباز اورعیار ہے۔کہیں توعورتوں کی مدوحهایت کے رنگ میں مردوں کوان کی طرف مائل کرتا ہے اور کہیں بیہ خیال پیدا کر کے کہ حسن وخوبصورتی غدا کی صنعت ہے اور صنعت خدا کو و کیمنا بھی کار خیر ہے۔مردوں کی نظریں عورتوں پر جما دیتا ہے اور پھر پیلعون دین وایمان پر باد کر کے ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے اور بول کیے دیتاہے کہ

> انی بری منک انی اخاف الله ربّ العالمین شرتم سے بری ہوں اور ش خداہ ڈرتا ہوں جوسارے جہان کارب۔

امام غزالی رحمة الله تعالی علیه احیاعے علوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عیادت الہی میں مشغول تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جوایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابدین کرغضب میں آیا اوراس درخت کے کاشنے کیلئے تیار ہو گیا۔اس کوشیطان ایک شخ کی صورت میں ملااور یو حیھا کہ کہاں جا تا ہے۔عابد نے کہا کہ میں اس درخت کو کا شنے جار ہاہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔وہ کہنے لگا تو فقیرآ دی ہے جمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آگئی کہتم نے اپنی عبادت اور ذکر کوچھوڑ ا اور اس کام میں لگ بڑا۔ عابد بولا بہ بھی میری عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں تحقیم ہر گز درخت نہ کاشنے دول گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہوگئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال دیا اور سینہ پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ ہث گیا۔ تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پراس درخت کا کا ٹنا فرض نہیں کیا اور تو خود اس کی پوجانہیں کرتا پھر تھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں وظل دیتا ہے۔ کیا تو نبی ہے یا تھے خدا نے تھم دیا ہے۔ اگراس درخت کوکا ٹنامنظور ہے تواہیے کسی نبی کو تھم بھیج کر کٹوادے گا۔ عابد نے کہا، میں ضرور کا ٹوں گا۔ پھران دونوں میں جنگ شروع ہوگئی۔عابداس برغالب آگیا۔اس کوگرا کراس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔شیطان عاجز آگیا۔اس نے ایک اور تدبیرسوچی اور کہا کہ میں ایک الی بات بتاتا ہوں جومیرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہواور وہ تیرے لئے بہت بہتر اور نافع ہے۔ عابد نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے تو میں تختے بتاؤں اس نے چھوڑ دیا تو شیطان نے کہا کہ تو ایک فقیرآ دمی ہے تیرے پاس کوئی شےنہیں بلوگ تیرے نان نفقہ کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا تونہیں جاہتا کہ تیرے پاس مال ہواوراس ہے اپنے خویش اور ا قارب کی خبرر کھے اورخود بھی لوگوں سے بے برواہ ہو کرزندگی بسر کر ہے۔اس نے کہاہاں بدیات تو دل جا ہتا ہے تو شیطان نے کہا کہ اس درخت کے کاشنے کے ارادے سے باز آجا۔ میں ہر روز ہر رات کو تیرے سر کے باس دو دِینار رکھ دیا کروں گا سویرے اُٹھے کے لے لیا کر۔ایے اہل وعیال وریگرا قارب وہمسایہ پرخرچ کیا کر۔تیرے لئے پیکام بہت مفیدا ورمسلمانوں کیلئے بہت نافع ہوگا۔اگر بیدر خت تو کائے گالوگ اس کی جگہ اور درخت لگالیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ عابد نے تھوڑ افکر کیا اور کہا کہ شخ نے بچ کہا۔ میں کوئی نی نہیں ہوں کہ اس کا قطع مجھ پر لازم ہو۔اور مجھے حق سجانہ وتعالیٰ نے اس کے کا شنے کا امرفر مایا ہو کہ میں نہ کا نے سے گناہ گار ہوں گا اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور پوراعبد کرکے واپس آگیا۔ رات کوسویا مسج اُٹھا تو دو دِیناراینے سر ہانے پاکر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی دودینار مل گئے ۔ پھرتیسرے دن کچھ نہ ملاتو عابد کوغصہ آیا اور پھر درخت کا شئے کے ارادے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شیطان اسی صورت میں سامنے آگیااور کہنے لگا کہاب کہاں کا ارادہ ہے۔عابدنے کہا کہ درخت کو کا ٹوں گا۔اس نے کہا کہ بیں ہرگزنہیں جانے دول گا۔

ای تکرار میں ہر دونوں میں کشتی ہوئی۔ شیطان نے عابد کوگرالیا اور سینہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس ارادہ سے باز آجائے تو بہتر ورنہ تجھے ذرج کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے تیرے مقابلہ کی طاقت نہیں' کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ کل تو میں نے تم کو پچھاڑلیا تھا۔ آج تو غالب آگیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کیلئے درخت کا شے نکلا تھا تیری نیت میں اخلاص تھا۔ کیٹ تروں کے نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیراارادہ محض خدا کیلئے نہیں۔ اس لئے میں آج تجھ پر عالب آگیا۔ (احیاءالعلوم، نیز تلمیس سفی اس)

سبق .....شیطان کیلئے زیادہ تکلیف دہ چیز خلوص ہے شیطان خلص بندوں پرغلبنیں پاسکتا۔خدا تعالی نے پہلے ہی اس کی تصری فرمادی ہے کہ الا عبادی منبہ مالی المسلما۔ معلوم ہوا کہ بندہ شیطان سے اخلاص کے سوان خیس سکتا۔ اخلاص ہوتو شیطان سے اخلاص کے سوان خیس سکتا۔ اخلاص ہوتو شیطان کا کوئی بس نہیں۔ اسی واسطے شیطان خلوص کو لوٹنا چاہتا ہے۔ وہ بندے کے دل میں طرح طرح کے دنیوی فائدوں کے لائج بیدا کرتا ہے تا کہ بندہ لائج میں آ کرخلوص کی دولت لٹا بیٹھے۔خلوص لٹ جائے تو پھر کوئی نیک کام نہیں رہتا۔ بلکہ ایسا خلص شیطان کے بس میں آ جاتا ہے۔ نماز جو بڑا نیک کام ہیں رہتا۔ بلکہ ایسا خلص شیطان کے بس میں آ جاتا ہے۔ نماز جو بڑا نیک کام ہے اس کیلیے تھم ہے:

## فَصَلٌ لِرَبِّكَ ثمازخاص الين خداكيك يوهو

اوراگریپی نمازدکھاوے کیلئے پڑھی جائے تو ملے برآؤن کے مصداق وہ جہنم کی کلید بن جاتی ہے۔ پس مسلمانوں کوشیطان کے
اس داؤ سے پچنا چاہئے اور ہر نیک کام خدا کی رضا کیلئے ہی کرنا چاہئے۔ اور بی بھی معلوم ہوا کہ کسی برے کام سے رو کنا صرف نبیوں
ہی کا کام نہیں۔ انبیائے کرام علیم السلام کے غلام پر بھی لازم ہے کہ وہ حتی الامکان برے کاموں سے روکیس اوراس فتم کا خیال کہ
'جمیں کیا کوئی براکام کرتا ہے تو اس کی گورگردن پڑشیطان بیدا کرتا ہے تا کہ کوئی برے کاموں سے نہ روکے اور شیطان کا کام
ہوتارہے۔

و پھیلے زمانے میں دوسکے بھائی تھے۔ جن میں سے بڑا بہت بڑا عابد وزاہدتھا۔ اور چھوٹا بڑا عیاش اور بدکارتھا۔ بڑے بھائی کے دل میں ایک روز تمنا پیدا ہوئی کہ وہ شیطان ودیکھے اُسی روز اُسے شیطان کل گیا۔ اور اُسے کہنے لگا، میں تمہاری تمنا کے مطابق تہمیں ملنے کیلئے آگیا ہوں۔ مجھے تم پر رحم آتا ہے کہ چالیس برس تک تم نے اپنے نفس کو عبادت کی بھٹی میں ڈال کر ہلاک کر ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری عمر ابھی چالیس برس اور باقی ہے۔ تم ایسا کرو کہ آئندہ میں سال تک عیش وعشرت میں گزاردو۔ حلال وحرام کی تمیز چھوڑ دو، اپنے مزے کر واور اپنی جان بناؤ۔ میں سال کے بعد پھر تو بہ کر لینا اور عرکا آخری حصہ خداکی یا دمیں گزار لینا۔ عابد کے دل میں بیہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی ابھی عمر کا کافی حصہ باقی ہے۔ کچھر دوڑ گنا ہوں کی لذت سے آشنا ہولیں گھرد یکھا جائے گا۔ عابدا و برکی منزل بر رہتا تھا اور اُس کا چھوٹا بدکار بھائی نیجے کی منزل میں۔

عابد نے سوچا کہ میرا چھوٹا بھائی عیش وعشرت کرتا ہے ابھی ابھی میں پنچائس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹل کر میں بھی عیش وعشرت کی زندگی افتتیار کرتا ہوں۔ اوھر بڑے بھائی نے یہ سوچا، اُدھر چھوٹے بھائی کے دل میں خدا کی رحمت جلوہ گر ہوئی اور بدکار بھائی اپنے گنا ہوں کو یاد کر کے رونے لگا اور اپنے بڑے بھائی کا زہد وتقوی پیش نظر رکھ کراپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اور اپنے نفس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ کافی عیش وعشرت کر چکے۔ اب تو بہ کرکے خدا کی عبادت پر کمر باندھ لو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو اور اُٹھو کے بیمائی کی خدمت میں حاضر ہوکر سے ول سے تو بہ کر واور آئندہ کہی گناہ کے نزد یک بھی نہ جانا۔

بڑا بھائی گناہ کی نیت سے نیچ آنے کیلئے سٹرھیاں اُتر نے لگا اور چھوٹا بھائی توبہ کرنے کی نیت سے اوپر جانے کیلئے
سٹرھیاں چڑھنے لگا۔ بڑے بھائی کا قدم سٹرھی سے پھسلا اور وہ چھوٹے بھائی کے اوپر آگرا، تو دونوں بھائی وہیں مرگئے۔
خدا تعالیٰ نے بڑے بھائی کو اُس کی نیت بدکی بدولت بدکاروں میں اُٹھا لیا اور چھوٹے بھائی کو تو بہ کی نیت کی بدولت نیکوں میں
اٹھالیا۔ (روش الفائق مطبوع مصر لعلامة حریفیش صفحہ ۱۰)

سبق ..... شیطان کا ایک داؤیہ بھی ہے کہ وہ انسان کو کمی عمر پانے کی اُمید میں ڈال کر اس سے گناہ کرانے لگتا ہے اور
عافل انسان اس کے داؤییں پھنس کر گناہوں میں مبتلا ہوجاتا ہے اور موت اُسے نا گہانی طور پر آ د بوچتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ
گناہ گار آ دمی جب تو یہ کی نبیت سے کسی اللہ کے مقبول بندے کی طرف جانے کا ارادہ بھی کرے تو خدا تعالیٰ اُس کے پچھلے گناہ
معاف فرما کر اُسے نیکوں کی فہرست میں رکھ لیتا ہے۔ پس ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی جا ہے اور اللہ دالوں کی مجلس میں
جانے کیلئے آمادہ رہنا چاہئے۔ اگر کوئی ایس مجلس میں جانے سے روکے تو سمجھ لیجئے وہ شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے۔

حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک بخت اور صالح عورت تھی۔ اس نے تنور میں آٹا لگا کر نماز کی نیت کر لی۔
استے میں شیطان ایک عورت کی صورت میں اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ روٹی تنور میں جل کرخاک ہوگئ ہے۔ مگر اس نیک فطرت عورت نے بالکل النفات نہ کیا۔ پھر شیطان نے اس عورت کے بیچ کو پکڑ کر تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ اس پر بھی عورت نے النفات نہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس عورت کا شو ہر آگیا اور اس نے اپنے بیچ کو تنور میں انگاروں سے کھیلتا ہوا پایا۔
خدائے آگ کے انگاروں کو سُرخ عقیق بنادیا۔ بیشخص گھر سے نکل کر حضرت عیسیٰی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اس واقعہ کی خبردی۔ آپ نے فرمایا، اپنی بی بی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ اپنی بی بی کو حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے پاس لے گیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کون سا ایساعمل کیا تھا جس سے یہ بات پیدا ہوگئی۔ عورت نے جواب دیا، اے روح اللہ!
میں جب بھی بے وضو ہوتی ہوں فور آ وضو کر لیتی ہوں اور بھی بے وضونہیں رہتی اور جب بھی وضو کر لیتی ہوں فور آ نماز کیلئے میں جب بھی بندیدہ تھی، میں نے وہ فور آ نماز کیلئے سال بوراکردیا اور جھی کو جب بھی کی نے اپنی کسی حاجت کا سوال کیا جو خدا کے نزد کیے بھی پندیدہ تھی، میں نے وہ فور آ سوال بوراکردیا اور میں لوگوں کی ایز اء کو برداشت کرتی ہوں اور صبر کرتی ہوں۔ (نربۃ الجالس، جلدا صفے ۱۹۸)

سبق .....نماز پڑھنا شیطان کیلئے پیام موت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح مئیں نے سجدہ نہ کر کے طوقِ لعنت کو پہنا ہے

اس طرح دوسر ہے بھی نماز نہ پڑھ کرمیر سے ساتھی بن جا کیں۔اسی واسطے دہ نمازی کوطرح طرح کے خطرات واندیشوں سے ڈرا تا ہے

تا کہ نمازی نماز چھوڑ دے یااس کے خشوع وضوع میں فرق آ جائے۔ آ جکل وہ لوگوں کے دلوں میں ماڈرن تھم کے وسوسے ڈالٹا ہے

مثلاً یہ کہ وقت بڑا قیمتی ہے، نماز میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنابی وقت اگر کسی قومی، ملی کام میں صرف کیا جائے تو بہتر ہے۔

مگر سچام سلمان شیطان کے اس تھم کے وسوسول کی طرف مطلق النفات نہیں کرتا اور نماز پڑھنا بھی نہیں چھوڑ تا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ

مروقت با وضور ہنا اللہ کے نزدیک بڑا پہندیدہ امر ہے۔ ہروقت باوضور ہنے ہے آگ کے شعلے بھی سرخ عقیق بن جاتے ہیں اور

ہروقت با وضور ہنا اللہ کے نزدیک بڑا پہندیدہ امر ہے۔ ہروقت باوضور ہنے ہے آگ کے شعلے بھی سرخ عقیق بن جاتے ہیں اور

مرک کا جائز سوال پوراکر نے سے خدتھا لی بڑی بڑی مشکلیں ٹال دیتا ہے اور اوگوں کی ایذاؤں کو برداشت کر کے صبر کرنے والے پر

خوش ہوتا ہے۔

#### شيطان اور صائم نائم

ایک بزرگ مبحد کی طرف گئے تو آپ نے مبحد کے دروازے پر شیطان کو جمران و پریشان کھڑے ہوئے دیکھا۔
انہوں نے شیطان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا، اندر دیکھئے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو مبحد کے اندرایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اورایک آ دی مبحد کے دروازے کے قریب سورہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ جواندر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کیلئے میں اندر جانا چا بتا ہوں۔ لیکن یہ جو دروازے کے قریب سورہا ہے بیروزہ دار ہے۔ بیسویا ہوا روزہ دار سانس لیتے ہوئے جب سانس باہر نکالتا ہے تو اُس کی سانس میرے لئے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔
میں اس پریشانی میں کھڑا ہوں۔ (روش الفائق معری ہفتے ۲۷)

سبق .....روزه شیطان کے وارکیلئے ایک زبردست ڈھال ہے۔روزه دارسونجی رہاہے تو اسکی سانس بھی شیطان کیلئے گویا تیرہے۔ معلوم ہوا کہ روزه دار کو دیکھ کر شیطان بڑا گھبرا تا ہے۔ اس طرح جو ماہِ رمضان کو دیکھ کر گھبرا جائے، وہ بھی شیطان ہے۔ شیطان چونکہ ماہِ رمضان میں قید کرلیاجا تا ہے اسلئے شیطان جہاں بھی اور جب بھی روزہ دارکود یکھتا ہے اس کیلئے وہ پریشانی کا باعث بن جا تا ہے۔

ا یک روزعصر کے بعد شیطان نے اپناتخت بچھایااور شیاطین نے اپنی اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کرنا شروع کی کسی نے کہا کہ میں نے اتنی شرابیں بلائیں کسی نے کہامیں نے ایک طالبِ عالم کو پڑھنے سے بازر کھا۔ شیطان سنتے ہی تخت پر سے اُحھیل پڑااور اس كو كلے لكاليا اوركها أنت أنت أون كام كيا۔ دوسرے شياطين بديفيت ديكھ كرجل كئے كدانهوں نے اتنے بوے كام كئے ان برتو شیطان خوش نہ ہوا اور اس معمولی سے کام کرنے والے برا تنا خوش ہوگیا۔ شیطان بولاتمہیں نہیں معلوم جو کچھتم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔اگر انہیںعلم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے ۔لومئیں متہیں دکھاؤں بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑاعا بد ر ہتا ہے مگر وہ عالم نہیں اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کوقبل طلوع آفتاب شیاطین کو کئے ہوئے شیطان اس مقام پر پہنچا۔شیاطین مخفی رہے اور پیشیطان انسان کی شکل بن کرراستہ پر کھڑا ہوگیا۔ عابدصا حب تبجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے معجد کی طرف تشریف لائے۔راستہ میں شیطان کھڑا تھا۔السلام علیم ..... وعلیم السلام کے بعد کہا۔ حضرت! مجھے ایک مسلد یو چھنا ہے۔ عابد صاحب نے کہا، جلدی یوچھو مجھے نماز کیلئے مسجد میں جانا ہے۔ شیطان نے جیب سے ا بیک چھوٹی سی شیشی نکالی اور یو چھا، کیا اللہ قادر ہے کہان سارے آسانوں اور زمینوں کو اِس چھوٹی سی شیشی میں داخل کردے۔ عابدصاحب نے سوچااور کہا کہاں استے بڑے آسان اورز مین اور کہاں میچھوٹی سی شیشی۔ بولابس یہی یو چھنا تھاتشریف لے جائے اورشیاطین سے کہا، دیکھویس نے اس کی راہ ماردی۔اس کواللہ کی قدرت برہی ایمان نہیں،عیادت کس کام کی؟ طلوع آ قاب کے قریب عالم جلدی جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے ۔السلام علیم ..... وعلیم السلام ۔ مجھے ایک مسئلہ یو چھنا ہے ۔ انہوں نے فرمایا ، یوچھوجلدی نماز کا وقت کم ہے۔اس نے شیشی دکھا کر وہی سوال کیا۔ عالم صاحب نے فرمایا،ملعون تو شیطان معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ بیٹیشش تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندراگر جا ہے تو کروڑوں آسان وز بین داخل کردے۔ إن الله علىٰ كل شعى قديد عالم صاحب كتشريف لے جانے كے بعد شيطان نے شياطين سے كہا، و يكھا يعلم بى كى بركت باوروه جس نے طالب عالم كويڑھنے سے روكا ،اس نے بڑا كام كيا تا كدوہ نديڑھے اور ندعالم بن سكے۔ (الملفوظ اعلى حضرت، جلد ٣صفحه ٢٢،٢١)

سبتی ..... دین کاعلم بہت بڑی مفید چیز ہے۔شیطان ایسے عالم سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ عالم وین اپنے علم کی وجہ سے شیطان کے جال میں نہیں پھنتا۔ بغیرعلم کے زہدوعبادت بھی خطرے میں رہتی ہے۔خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا ہے:

# فقیه واحد اشل علی الشیطان من الف عابد این شیطان پرایک عالم بزارعابدے بھی زیادہ بھاری ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان اتنا ہزار عابدول سے بھی نہیں ڈرتا، جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے۔معلوم ہوا کہ کسی عالم سے ڈرنا اور
اس سے عداوت رکھنا' یہ شیطان کا کام ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بغیرعلم کے زہدوتقو کی خطرے میں رہتا ہے اور شیطان ایسے زہدو
تقویٰ کو ہڑی آ سانی سے لوٹ سکتا ہے۔ اس واسطے شیطان بغیرعلم کے پیروں کو عالموں سے دور رکھتا ہے اور ایسے پیروں سے
اس قتم کے کلمات کہ لوا تا ہے کہ شریعت طریقت الگ الگ چیزیں ہیں۔ بیمولوی طریقت کو کیا جا نیں۔ ان مولو یوں کے پاس
نہ جانا چاہئے۔ جو ہرائے نام پیرا یسے کلمات کہ سمجھ لیجے وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ ایسے پیر پھراسی گھمنڈ میں
رہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن بیٹیں جانتے کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔خداکے دربار میں یانار میں۔

حضرت اسرافیل علیہ اسلام نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا کہ ایک بندہ اسی ہزار برس تک عبادت اللی میں مصروف رہے گا۔

مرانجام کاراس کی بیعبادت اس کے سرپر ماردی جائے گی اور جناب اللی سے اس پر پھٹکار کا مینہ برسنے لگے گا۔ بیہ پڑھ کر
اسرافیل کانپ اُٹھے اور رونے لگے کہ شاید وہ بندہ میں ہی ہوں۔ تمام فرشتے جمع ہوکر اسرافیل علیہ اسلام کے پاس آئے اور
رونے کا سبب دریافت کیا۔ کہا میں نے لوح محفوظ پر ایسا ایسا لکھا دیکھا ہے۔ اسرافیل علیہ اسلام کی بیہ بات س کر سارے فرشتے
میسرااُٹھے اور سب رونے لگے۔ ہرایک کو بہی ڈرتھا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ پھر سب نے کہا چلوعزازیل کے پاس چلیں۔
میشیطان کا پہلانام تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ عزازیل بڑا مقرب اور بڑا عابد ہے۔ اس سے چل کر دعا کرائیں۔ چنانچے سب ال کر
عزازیل (شیطان) کے پاس آئے اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کی خبر دے کر دعا کیلئے کہا۔ عزازیل (شیطان) نے بڑی عا جزی

#### اللهم لا تغضب عليهم

ا الله! ان رغضب نازل نه كر-انبيس اع قبر محفوظ ركه-

م**لعون** نے دعامیں اپنے نفس کوفراموش کردیا اور ان کیلئے دعا کی کہ الہی ان پرغضب نازل نہ کرنا اور یوں دعانہ کی کہ الہی ہم پر غضب نازل نہ کرنا۔ چنانچہلو**ر محفوظ کا لکھا ہوا اُسی کےسامنے آ**گیا۔ ( نزہۃ المجانس،جلد۲صفیہ ۳۱)

سبق .....انسان کوچاہئے کووہ بمیشہ اپنے نفس کو پیش نظر رکھے اور اس کی غلطیوں سے بناہ مائے اور اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنے آپ پر
فضل فرمانے کی دعا مائے ۔ جو شخص دوسروں کی تو اصلاح کے در پے ہواور اپنے نفس کو بھول جائے وہ شیطان کا پیرو کار ہے۔
ساری عمر بھی اگر خدا کی عبادت میں گزاری جائے پھر بھی اللہ کی رحمت ہی کا اُمید وار رہنا چاہئے اور اس کی بے نیازی سے
ڈرتے رہنا چاہئے اور اپنے آپ کو بھی بڑانہ بھینا چاہئے ۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہو معصوم اور معصوم موں کے بھی سردار ہیں۔
دعا میں ہمیشہ پہلے اپنی ذات گرامی کا ذکر فرماتے تھے۔ پس خدا سے دعا مائیتے ہوئے پہلے اپنی ذات کیلئے پھر دوسروں کیلئے
رحمت جن کا طالب ہونا جاہئے۔

ایک روز شیطان نے فرعون سے کہا، و کیے میں تھے سے عمر میں بڑا ہوں۔لیکن میں نے ربوبیت کا دعویٰ آج تک نہیں کیا۔
تو کس طرح کرتا ہے؟ فرعون نے کہا تو سے کہا تو سے کہتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ شیطان نے کہا، نہ نہ ایبا ہرگز نہ کرنا۔
سارامصرتمہاری ربوبیت کا قائل ہوگیا ہے۔اب اگرتم نے یہ کہد دیا کہ میں خدانہیں تو کتنی ذات کی بات ہے۔ چنانچ فرعون پھر
اپ دعویٰ پرڈٹ گیا۔ (نزہۃ الجالس،جلدا صفحہ ۱۵۵)

سبق ..... شیطان بڑ امکا روعیار ہے کہ خود ہی فرعون کو دعوی خدائی پر اُکسایا اور پھر خود ہی اُسے شرمندہ بھی کرتا ہے اور چونکہ شیطان کوخود تو بہ کرنے کی توفیق نہ تھی اس لئے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی تو بہ کر کے اس کے ساتھیوں کی لسٹ سے نکل جائے۔ ایک روز شیطان سے فرعون نے پوچھا کہ بیتو بتاؤ کہ مجھ سے اور تجھ سے بھی زیادہ براکوئی ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں! وہ خض ہم دونوں سے بھی زیادہ براہے، جس کے پاس اُس کامسلمان بھائی عذر لے کرآئے اور وہ اُس کاعذر قبول نہ کرے۔ ( نزیۃ الجالس، جلداصفیہ ۱۷۵۵)

سبق ..... اگر کسی کامسلمان بھائی اپنی کسی لغزش پر عذر پیش کرے تو مسلمان کو اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے رجشیں وُور کردینی حیا ہئیں اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عذر قبول نہیں کرتاوہ شیطان و فرعون سے بھی براہے۔ ایک راہب پرشیطان ظاہر ہوا۔ راہب نے پوچھا کہ اولادِ آدم کی کون می ایسی خصلت ہے جو ان کے گمراہ کرنے میں تیرے معاون ثابت ہوتی ہے۔شیطان نے جواب دیا کہ غصہ۔ جب انسان خصد میں آجائے تو میں اُسے یوں اُلٹما پلٹما ہوں جیسے لڑکے گیندکو۔ (تلبیس ابلیس سخہ ۴۶)

سبن .....غصہ بہت بری چیز ہے بیر شیطان کیلئے ممد ومعاون ہے۔ انسان غصہ میں آجائے تو غصہ بھی چونکہ ایک آگ ہے اس لئے آگ آگ کی طرف کیکتی ہے اور اُسے اپنے ساتھ ملالیتی ہے اور اس طرح غصہ میں آ کر انسان شیطان کے ہاتھ میں چلاجا تا ہے۔

جار مے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسی لئے فرمایا ہے کہ

ان الغضب من الشيطان و ان الشيطان خلق من النار وانما يطفاء النار بالمآء فاذا غضب احدكم فليتوضا (مثَّلَة شُريف)

غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ ہے ہے اور آگ پانی ہے بجھائی جاتی ہے۔ پس تم بیس سے کی کوغصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ اسی صفحہ کی دوسری حدیث میں فرمایا، جے غصہ آجائے تو وہ اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے۔ پھر بھی غصہ نہ ٹلے تو زمین پرلیٹ جائے۔ مطلب سیہ کہ غصہ آگ ہے اور بیٹھ یالیٹ جانے ہے مٹی کے ساتھ لگ کراس آگ کو بجھالیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیدالملام نے ایک روز شیطان کود یکھا کہ پانچ گدھے ہائے لئے جاتا ہے۔حضرت عیسیٰ علیدالملام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟
کہنے لگا، یہ بوداگری کا مال ہے۔ مئیں انہیں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ قربتا کہ یہ مال ہے کیا؟ کہنے لگا، ظلم ،تکبر،حسد، خیانت ،مکر۔
ظلم تو میں بادشا ہوں کے ہاتھ بیچنا ہوں اور تکبرگاؤں کے چوہد یوں کے ہاتھ اور حسد قاریوں کے ہاتھ، خیانت سوداگروں کے
ہاتھ اور مکر عورتوں کے ہاتھ بیچنا ہوں۔ (نزمة الجالس،جلد ۲ صفحہ ۹)

سیق .....ظم و تکبر، حسد وخیانت اور مکر پانچوں چیزیں شیطانی مال ہیں۔ ہر مسلمان کوان سے بچنا چاہئے۔خوش قسمت ہیں وہ باوشاہ جوشیطان کے ہاتھوں ظلم نہیں خریدتے اور عدل وانصاف کرتے ہیں۔ اور بڑے ہی ناعا قبت اندلیش ہیں وہ بادشاہ جوشیطان کے اس مال کوخوش سے خریدتے ہیں۔ آج کل مغربی تہذیب نے تو شیطان کے اس ظلم والے پورے گدھے کوخرید لیا ہے نہتوں اور بے گنا ہوں پر چڑھ دوڑ نا اور ان پر بم برسانا اسی گدھے کی دولتیاں ہیں۔ وہ چو ہدری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جوشیطان کے مال منظم کو نہیں خریدتے اور تواضع اور انکسار سے رہتے ہیں۔ اور جولوگ شیطان کے اس مال یعنی تکبر کوخرید کر اگر گئے ہیں وہ بڑے بی واصداد نمرود وغیرہ کواس اگر نے جکڑا اور عذاب الله کو بڑی نا پہند ہے۔فرعون وشداد نمرود وغیرہ کواس اگر نے جکڑا اور عذاب اللهی نے آئیں آئے بکڑا۔

وہ قاری حضرات بھی خوش قسمت ہیں جو حسد کے جال میں نہیں جاتے اورایسے سودا گربھی بڑے خوش نصیب ہیں جوشیطان کے مال ' مال 'خیانت کے گا کہے نہیں اور دیانت داری ہے اپنی تجارت کرتے ہیں۔اور وہ عورتیں بھی بڑی پا کباز ہیں جوشیطان کے مال ' مکر کی خریدار بن کر مکر کرنے والی نہیں ہیں۔ بلکہ رابعہ بھری کی طرح' ذکر وفکر' کرنے والی ہیں۔

جولوگ شیطان کے ان پانچوں گدھوں کے مال کے گا کہ بن گئے ہیں، پچ پوچھئے تو وہ بڑے بدنصیب ہیں اور برائے نام انسان ہیں۔حقیقت میں گدھے ہی ہیں۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شیطان کے ان گدھوں سے دور رہ کر شیطان کے گدھوں کی دولتیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے دین وایمان کو ثابت ومحفوظ رکھتے ہیں۔ زیدا بن مجاہد سے روایت ہے کہ شیطان کے پانچ بچے ہیں جن میں سے ہرایک کوایک کام پر جس کا اس نے تکم کیا ہے مقرر کرر کھا ہے ان یا نچوں کے نام میر ہیں: شمر ،اعور ،مسوط ،واسم ،زکنبور۔

ہر کے ذمہ مصیبتوں کا کاروبار ہے جن میں لوگ ہائے وائے اور واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں اور منہ پرطمانچ مارتے ہیں اور ایام جاہمیت کے سے نوحے بیان کرتے ہیں۔ اور اعور زِنا کا حاکم ہے لوگوں کو زنا کا مرتکب کراتا ہے اور اسے چھوا کرکے دکھا تا ہے۔ اور مسوط اس کذب و دروغ پر مامور ہے جسے لوگ کان لگا کرسنیں۔ ایک انسان سے وہ ماتا ہے اور اسے چھوٹی خبر دیتا ہے وہ مخض لوگوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کودیکھا جس کی صورت پچپا تنا ہوں مگر نام نہیں جانتا مجھے ایسا ایسا کہتا تھا۔ اور واسم کا کام بیہ ہے کہ آ دمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب اس کودکھا تا ہے اور اس کو اُن پرغضب ناک کرتا ہے۔ اور زکتبور باز ارکا مختار ہے۔ باز ارجیس آ کرا پنا جھنڈ اگاڑ تا ہے اور فتنہ وفساد پیدا کرتا ہے۔

سبق .... شیطان کے ان پانچ بچوں سے بھی بچنا چاہئے۔ مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا اور جزع فزع کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بھیلانا اور گھر والوں سے ناحق لڑنا بھڑنا اور زِناجیسی بری بات کا ارتکاب کرنا اور بازاروں میں بیٹھ کرشر وفساد بھیلانا سب شیطان کے بچوں کے جیل میں نہیں بھینے۔ اور جولوگ شیطان کے بچوں کے سب شیطان کے بچوں کے قالومیں آگئے وہ لاکھائیں ہیں۔ جودانا ہیں اور تق یافتہ کہیں، حقیقت میں وہ بڑے بوقوف ہیں، جاہل ہیں اور قابومیں آگئے وہ لاکھائی ہیں، پڑھالکھا کہیں اور ترقی یافتہ کہیں، حقیقت میں وہ بڑے بوقوف ہیں، جاہل ہیں اور پستی یافتہ ہیں کیونکہ وہ بچوں کے چنگل میں بھینس گئے ہیں۔ ایسے لوگ خود ہی بچے اور نادان ہیں، عقل کے خام ہیں، عقل اور عقل میں بچنگی دین سے پیدا ہوتی ہے لہٰذا اس قتم کے بچپنے سے بچنے کیلئے دین سیکھنا چاہئے اور دین کی صحبت اختیار کرنی چاہئے ورنہ شیطان کے بچوں سے بچنا مشکل ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنے فرماتے ہیں، ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ وہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ
اچا تک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصالئے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور
فرمایا، اس کی آ واز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے بوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میں جن ہوں میرا نام ہامہ ہے
بیٹا ہیم کا۔ اور ہیم بیٹا انقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور شیطان کے درمیان صرف دو پشتیں ہیں۔
بیٹا ہیم کا۔ اور ہیم بیٹا انقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور صلی اللہ اللہ جنتی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، پھھ تھوڑی سی کم ہے۔
پھر فرمایا، اچھا سے بتا وُتر ہار کیا تھا، ان دنوں میں کئی برسوں کا بچے ہی تھا گر بات ہجھتا تھا اور پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا
اور لوگوں کا کھانا وغلہ چوری کرلیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسو سے بھی ڈال لیا تھا کہ وہ اپنے خویش واقر باء سے بدسلوک

حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی حضور! مجھے برانہ فرمائے اور ملامت نہ سیجے اس لئے کہ اب میں حضور کی خدمت میں تو بہ کرنے کی نبیت سے حاضر ہوا ہوں۔ یارسول اللہ! میں نے نوح علیہ السلام سے ملا قات کی ہے اور ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی تو بہ کرچکا ہوں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف عیبم السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تو رات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے اور اے نبیوں کے سردار! حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میر اسلام ان کو پہنچانا۔ سوحضور! اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرز و ہے کہ ملاقات کرے تو میر اسلام ان کو پہنچانا۔ سوحضور! اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرز و ہے کہ القات کرے تو میر اسلام ان کو پہنچانا۔ سوحضور! اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرز و ہے کہ افات کرے تو میر اسلام ان کو پہنچانا۔ سوحضور! اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرز و ہے کہ افراض اور معود ذیمین اور اذافشس تعلیم فرمائیں اور رہ بھی فرمایا، اے ہامہ! جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور معود نیمین اور اذافشس تعلیم فرمائیں اور می بھی فرمایا، اے ہامہ! جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور معود نیمین اور اذافشس تعلیم فرمائیں میں اور می بھی فرمایا، اے ہامہ! جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور معود نیمین اور اذافش سے ملاقات نہ جھوڑ نا۔ ( ظامعة النفائی معرف کے ا

سبق ..... جارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہم رسول الثقلین اور رسول الکل ہیں۔ جن وائس حضور کے غلام ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے نصیب البحے جو ہوں وہ اگر شیطان کی اولا دمیں سے بھی جو تو ہدایت پاسکتا ہے جیسے کہ ہامہ جو شیطان کا بوتا تھا لیکن ہدایت پا گیا اور اگر نصیب ہی برے ہوں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح وہ ہدایت نہیں پاتا۔ بیضد اتعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ یہد ج البحد من البحد

ایک شخص سوتے میں اپنے بستر پر پیشاب کردیا کرتا تھا اس کی بیوی نے کہا، کم بخت! یہ جھاوکیا ہوگیا کہ ہرروز بستر پر پیشاب
کردیتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں خواب میں شیطان کود کھتا ہوں کہ وہ جھاوسر کیلئے لے جاتا ہے اور جب جھاو حاجت ہوتی ہے
کی جگہ پر بٹھا کر کہتا ہے، پیشاب کر لئے میں پیشاب کردیتا ہوں بیوی نے کہا کہ شیطان تو جنات میں سے ہاور جنوں کو
ہونے تصرفات دیتے گئے ہیں آج رات اس ہے کہنا کہ ہم ہوئ غربت میں رہتے ہیں ہم کو کہیں سے روپیہ ولادے۔ خاوند نے کہا
اچھا آج اگر خواب میں آگیا تو یہی کہوں گا۔ حسب معمول شیطان پھر خواب میں آیا تو اُس نے کہا، میاں تم روز مجھ پریشان
کرتے ہومیری ایک بات من لو۔ ہم ہوئے فقر و فاقہ میں رہتے ہیں۔ ہمیں کہیں سے بہت سا روپیہ دلادے۔ شیطان نے کہا
تم نے پہلے کیوں نہ بتایاروپیہ بہت! چل میرے ساتھ چنا نچے شیطان اُسے ایک جگہ لے گیا۔ وہاں روپوں کا بہت ساڈ ھر لگا ہوا تھا
شیطان نے کہا چتنا چا ہوا ٹھا لو۔ اس نے چا ور بچھائی اور ایک بہت ہوئی روپوں کی گھڑ کی بنائی اُسے اٹھانے لگا تو وہ اسقدر بھاری تھی

سبق ..... بی عالم ایک خواب و خیال ہے اور مال دنیا ایک پاخانہ ہے اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں اور شیطان ہمارے دل میں مال دنیا کے جمع کرنے کی ہوں پیدا کر کے ہمیں اس بار کے بینچے دبا رہا ہے۔ اس وقت تو ہم شیطان کے اس داؤ سے بڑے خوش ہیں لیکن جب آ نکھ کھلے گی بینی موت آئے گی اس وقت معلوم ہوگا کہ مال دنیا تو ندارد اور پاخانہ بینی گذموجود ہے پی ہمیں شیطان کے اس داؤ ہے بھی بینچے کیلئے آ تکھیں کھونی چاہئیں اورخواب غفلت چھوڑنی چاہئے۔

حصرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کوخواب میں تھم حق ہوا کہ اپنا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کرو۔ بیخواب حضرت ابراہیم نے متواتر تین رات و یکھا اور حضرت ابراہیم علم حق یا کر اپنا لخت و جگر الله کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوگئے۔ چنانچہ تیسری صبح کو حضرت ابراہیم نے حضرت اساعیل کی والدہ کو کہا کہ اساعیل کونہلا کرعدہ کیڑے یہناؤ۔ بالوں میں تیل ڈال کر تنگھی کرو۔ میں اے ایک بہت بڑے تخی کے ہاں لے جاؤں گا۔حضرت ہاجرہ نے ابیاہی کیا۔ جب آپ حضرت اساعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے تو شیطان بڑا گھبرایا اورایک اچھی می صورت کا بھیس بدل کر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگائمہیں معلوم بھی ہے کہ حضرت ابراجيم حضرت اساعيل كوكهال لے محتے جين؟ كهانبين! كينے لگا، اے باجره! وہ تو أے ذئ كرنے اوراس كي قرباني دینے کولے گئے ہیں۔ ہاجرہ بولیں بھلا یہ کیوں؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ اُن کا گمان ہے کہ خدا تعالیٰ کاان کو بیتکم ہوا ہے۔ ہاجرہ بولیں اگرواقعی یہ بات ہے تو پھرتم روکنے والے کون؟ ہم اللہ کے تھم پرراضی ہیں۔نکل یہاں سے کہ توشیطان معلوم ہوتا ہے شیطان وہاں سے خائب وخاسر پلٹاا در پھر حضرت اساعیل علیہ اللام کے پاس پہنچاا در کہنے لگاتمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جارہے ہیں؟ حضرت اساعیل نے فرمایانہیں! کہنے لگا جمہیں ذیح کرنے کیلئے لے جارہے ہیں۔حضرت اساعیل نے بھی حیران ہوکر یو چھا کہ کیا باپ بھی بیٹے کو ذیح کرسکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے یہاں بھی وہی بات نکل گئی کہ تمہارے باپ کو خدا کا پیچکم ہوا ہے۔حضرت اساعیل نے بھی فرمایا کہ اگر بیہ بات ہے تو ہم خدا کے تھم کے آ گے سربخم ہیں، تو رو کنے والا کون؟ ملعون توشیطان معلوم ہوتا ہے۔شیطان یہاں سے بھی خائب و خاسر لوٹا اور حضرت ابراہیم علیدالسلام کے پاس آیا اور آپ کو بھی پھلانا جا ہااور کہنے لگا جناب! آپ کیوں خواب کے چھے لگ کرا پنابیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔خواب میں توشیطان نے آپ کو پیچکم دیا ہے،خدا نے نہیں۔حضرت ابراہیم نے بھی پہچان لیا کہ بیمردودخود ہی شیطان ہے اور فرمایا نکل ملعون یہاں سے اور دور ہوجا میرے نزدیک ہے۔ میں اپنے اللہ کے تھم کوضرور اپورا کروں گا۔شیطان وہاں سے بھی خائب و خاسر لوٹا اور اس نے جان لیا کدان تینوں یا کمباز حصرات کے سامنے میری والنہیں گلے گی۔ (نزبہۃ الجالس،جلداصفحہ ۱۴۲)

سیق ..... شیطان کو جہال نماز ، روز ہ اور ج وز کو ق سے عداوت ہے وہاں اسے اللہ کی راہ میں قربانی ویٹا بھی بہت گرال گزرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے اس کی راہ میں قربانی ویں ۔حضرت ابراجیم علیہ اللام اللہ کا تھم پاکرا پنے بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہوگئے اور اپنے بیٹے کی گردن پر رضائے حق کیلئے چھری چلا دی اور اللہ نے ان کی بیقربانی منظور ومقبول فرماتے ہوئے حضرت اساعیل علیہ اللام کے وہ ذبح ہوگیا۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ دیلم کے وہ ذبح ہوگیا۔ ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ دیل کہ بیقربانی کی میسنت لازم کردی گئی اور مسلمان اپنے آتا ومولی صلی اللہ تعالی علیہ دیلم کے حکم کے مطابق کہ بیقربانی

سدنة ابدیم ابداهیم د تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ہرسال جانوروں کی قربانی دیے ہیں۔ مسلمانوں کی بیقربانی دکھے کرشیطان ملعون آج بھی بہتا ہوانظر آتا ہے کہ مسلمانو! ہرسال لاکھوں روپے قربانیوں پرخرج کرکے کیوں اپنانقصان کرتے ہو؟ بیروپیتم بچاتے کیوں نہیں؟ کسی قومی وہلی فنڈ ہیں اسے کیوں خرج نہیں کرتے۔ اس قتم کی آوازوں سے وہ مسلمانوں کو قربانی سے روکنا چاہتا ہے لیکن بید ملحون جس طرح ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا اسی طرح حضرت ابراہیم کی جناب سے خائب و خاسر لوٹا تھا اسی طرح حضرت ابراہیم کے سیح فرزند آج بھی اس کی اس آواز پرکان نہیں دھرتے اورا پنے مولاکی رضا ہیں قربانی دیتے ہیں اور دیتے ہیں اور دیتے ہی معلوم ہوا کہ پیغیر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پیغیر کا خواب ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا دیتے رہیں گوزانوں کی خواب میں حقیقت ہوتا ہے مثلاً ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ ہم خواب میں مکیں نے جس کا کوئی اعتبار نہ ہوبلکہ پیغیر کا خواب میں حقیقت ہوتا ہے مثلاً ہمارے حضور صلی الله تعالی علیہ ہم نے فرمایا ہے ،خواب میں مکیں نے دیکھا کہ زبین کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی تنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی کنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی کنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی کنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی کنجیاں میرے یاس لائی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی کنوں کی کیوں کو میرونے دی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں اور مجھے مونے دی گئیں۔ (مشکل قربانوں کی کو میرونے دی گئیں کو میرونے دی گئیں میں کی کو میرونے دی گئیں کی خواب میرونے دی گئیں اور میرونے دی گئیں کی خواب کی کو میرونے دی گئیں کی میرونے دیں گئیں کی میرونے دی گئیں کو میرونے دی گئیں کی دی کو میرونے دی گئیں کی دورونے کی کو میرونے دی گئیں کی کو میرونے دی گئیں کی کو کی کو کی کو کرنوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو

تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خواب بھی عین حقیقت ہے اور واقعی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی سخیاں سونی دی گئیں ہیں اور حضور زمین کے خزائن کے باذن اللہ مالک ہیں۔

> میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محت میں نہیں تیرا میرا

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بالکل حقیقت تھا مگر شیطان نے یہ کہہ کر پھسلانا چاہا تھا کہ خواب کا کیا اعتبار! آپ کیوں خواب کے پیچے لگ گئے ہیں۔اسی طرح آج اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا زمین کے خزانوں کا مالک ہونا خواب کی بات بتائے اور کیے کہ خواب کا کیا اعتبار! تو یہ کہنا بھی وہی شیطان کی بات ہوگی۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شیطان کی بات پرکان نہ دھرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کوزمین کے خزانوں کا باذن اللہ مالک سمجھے۔ ا یک رات شیطان کا لشکر جنگل کی نالیوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں سے نکل کر حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جملہ آور ہو گئے۔ ایک شیطان اپنے ہاتھ بیل آگ کا شعلہ لئے ہوئے تھا اس نے چاہا کہ وہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیرۂ انور کوجلادے اتنے میں حضور کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور کہایار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دکلم! بیدعا پڑھئے:

اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّمَا يَعُرُجُ فِينَهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إلاَّ طَارِق يطرُقُ بِخَيْرِيَا رَحْمَانُ-

حضور سلی الله علیہ وسلم نے بید دعا پڑھی تو پڑھتے ہی شیاطین کی آگ بچھ گئی اور خدا نے شیطان کوشکست دے دی۔ (تلبیس البیس ہم ۲۳)
سبتی .....شیطان ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے زیادہ دشمن ہے اور وہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پیے آزار رہتا ہے
لیکن ہمارے حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانِ انور سے جو دعا بھی نکلتی ہے ، اس کیلئے وہ پیام موت ہے۔ شیطان آج بھی حضور کے
غلاموں پر حملہ آور ہونا چا ہتا ہے۔ حضور کے غلاموں کو چا ہے کہ وہی حضور والی دعا پڑھ کر سویا کریں تا کہ شیطان کے حملہ سے
وہ محفوظ رہیں۔

ایک رات مکہ معظمہ کے بڑے بڑے کا فرحضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوشیہد کرنے کی کوئی اسکیم تیار کرنے کیلئے ایک بند مکان ہیں جمع ہوئے اور حضور کے خلاف اپنے اپنے مشورے دینے گئے اور سوچنے گئے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کوکس طرح شہید کیا جائے۔
استے میں شیطان بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں آپنچا اور دروازہ پر آواز دی کہ لوگو! دروازہ کھولو۔ انہوں نے پوچھا،
تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو؟ شیطان نے جواب دیا: من شیخہ از ملک نجد آیم و دریں مشورہ باشما شریکم میں ملک نجد کا ایک شخ ہوں اور اس (حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کے قبل کے مشورہ میں میں بھی تمہارا شریک ہوں۔ (غیاث الله تات، صفح سام سام

سبق ..... شیطان ملعون ہراس مجلس واجتماع میں جس میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ذات بابر کات اور آپ کے احکام وارشا دات کے خلاف سازشیں کی جا کیں شریک ہوتا ہے۔ لیکن جو مجلسیں اور محفلیں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ذکر کرنے اور آپ سے محبت رکھنے اور آپ کی اتباع کرنے کی تاکید کیلئے منعقد کی جا کیں 'ایسی محفلوں میں وہ شریک نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان نے جو اپنے آپ کو شیخ نجد کی بتایا اور یوں کہا کہ 'من شیخ از ملک نجد آپے میں ایک شیخ ہوں جو ملک نجد ہے آیا ہوں، سیطان نے جو اپنے آپ کو شیخ نجد کی بتایا اور یوں کہا کہ 'من شیخ از ملک نجد آپے میں ایک شیخ ہوں جو ملک نجد میں کسی دوسرے ملک کانام نہیں لیا کہ عراق سے آیا ہوں یا یمن سے آیا ہوں۔ بلکہ صرف ملک نجد کانام لیا۔ صرف اس لئے کہ نجد میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے وشمن رہتے تھے۔ شیطان نے اپنے آپ کو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے وشمن رہتے تھے۔ شیطان نے اپنے آپ کو شیخ نجد کی بتاکر گویا بتا دیا کہ میں حضور سلی اللہ علیہ کہ کہ نہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شیطان کھی نجد کی بن کرنہ آتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات سے جس رات یہ ملمون نجد کی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شیخ نجد کی پڑ گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات سے جس رات یہ ملمون نجد کی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس کا لقب شیخ نجد کی پڑ گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اُسی رات نے تھا، اس کا لقب شیخ نجد کی پڑ گیا ہے۔

شيخ نحدى لقب شيطان است (صفيه ٣٩٣)

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھار ہاتھا۔ اُسے کھانا کھاتے ہوئے بسم الله پڑھنی یا د نہ رہی اور وہ بغیر بسم الله م پڑھے کھانا کھاتار ہاحتی کہ آخری لقمہ کے وقت اسے یا وآیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی چنانچہاں نے آخری لقمہ اُٹھاتے وقت کہا:

## بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَ الْحِرَهُ '

یعنی کھانے کے اوّل وآخر بھم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

اُس نے اتنا کہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم بنس پڑے اور پوچھنے پر فرمایا کہ اس شخص نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا رہا تھا لیکن جب آخر میں اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو میں نے دیکھا کہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس نے اپنے پیٹے سے اس کی قے کرڈالی ہے۔ (مشکلہ ق شریف، سٹیہ سے سے)

سبق ..... کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحم ضرور پڑھ لینی عاہئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کا ارشاد ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ سے اللہ نہ سے سیطان شریک طعام نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی فر مایا ہے کہ آدمی اپنے سے شیطان شریک طعام نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی فر مایا ہے کہ آدمی اپنے گھر جائے تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نتم رات رہ سکتے ہواور نہ یہاں سے کھانا کھاسکتے ہو۔ (مقلوۃ شریف ہسٹیہ کے سے سے کہاں سے کھانا کھاسکتے ہو۔ (مقلوۃ شریف ہسٹیہ کے اس

میر بھی معلوم ہوا کہ بہم اللہ الرحمٰ الرحیم بھی قرآن کی ایک آیت ہے تو گویا جس کھانے پرقرآن پڑھ لیا جائے ، شیطان اس کھانے کے قریب بھی نہیں آتا اور قرآن سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ قرآن پڑھے ہوئے کھانے سے بھا گتا ہے اور اگر کھا بھی لے تو قرآن کا نام س کروہ کھانااس کے پیپے میں نہیں رہ سکتا اور تے کردیتا ہے۔ سیق ..... شیطان اللہ کے نام سے بہت ڈرتا ہے جو کام اللہ کا نام لے کرشروع کیا جائے اس میں شیطان کا وخل نہیں رہتا اس لئے شیطان چاہتا ہے کہ لوگ کوئی کام بھی کریں تو اللہ کا نام نہ لیں۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ شیطان کو دور رکھنے کیلئے کھانا کھا کیں، یانی پیکس یا کوئی اور کام کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔

میر بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ملبہم الرضوان کے دِلول میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِلم کا بڑا ادب واحتر ام تھا کہ جب تک حضور کھا ناشروع نہ فرماتے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ پس ہمارے دلول میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کا ادب ہونا چاہئے۔ اگرادب نہ رہا تو جان لیجئے کہ کوئی نیک عمل باقی نہ رہے گا اور سب کچھ ضائع ہوجائےگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک عورت نے حاضر ہو کرعرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیں نے نذر مانی تھی کہ آپ میدانِ جہاد سے بخیریت واپس تشریف لا ئیس گے تو بیس آپ کے سامنے دَف بجاؤں گی اور گاؤں گی حضور نے فر مایا ، اگرتم نے نذر مانی تھی تو بجاؤ ور نہیں ۔ اس عورت نے کہا حضور! بیس نے نذر مانی تھی اور پھر دف بجانا شروع کردی ۔ استے بیس حضرت ابو بکررض اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہ عورت دف بجاتی رہی ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے وہ پھر بھی بجاتی رہی ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ پھر بھی بجاتی رہی ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ پھر بھی بجاتی رہی ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کھوت ہی دف کو اپنی را نوں کے بیچے چھپالیا اورخود دف کے اوپر تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہ پھر کھی کر اس نے دف بجانیا چھوڑ دی ۔ بیٹھ گئی ۔ حضور صلی اللہ علیہ بلم نے فر مایا ، اے عمر! میر رہیں بیٹھے ہوئے بیدوف بجاتی رہی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ بلم نے فر مایا ، اے عمر! میر رہیں بیٹھے ہوئے بیدوف بجاتی رہی گئی کر اس نے دف بجانیا چھوڑ دی ۔

# ان الشيطان يخاف مدك ياعمر (مَثَلَوْة شريف، سخد ٥٥) اعمر! شيطان تم عدد رتاجـ

سپتی .....حضرت عمر فاروق رضی الله عند کابی رُعب و دبد به ہے کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے اوراب بھی وہ حضرت عمر کا نام من لے تو

کا نپ اُٹھتا ہے۔ دف بجانے والی عورت حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے دف بجاتی رہی ، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند آئے

تو بھی بجاتی رہی ، حضرت علی رضی الله تعالی عند آئے تو بھی بجاتی رہی ، حضرت عثمان رضی الله تعالی عند آئے تو بھی بجاتی رہی اور
جب حضرت عمر رضی الله تعالی عند آئے تو ڈرگئی اور دف کا بجانا چھوڑ کر دف کو چھیا دیا۔

محدثین کرام نے یہاں ایک بڑی ایمان افروز بات کھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کو حضور طلی اللہ تعالیٰ عند کو حضور طلی اللہ تعالیٰ عند کو حضور طلی بیٹ کے جھٹوں کے معرف کے جھٹوں کے ہاتھ میں لکڑی نہ ہوتو گئتا بے خوف اس کے فراگیا اور دف بجنا بند ہوگئی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر کوئی آ دی نہتا بیٹھا ہواس کے ہاتھ میں لکڑی نہ ہوتو گئتا بے خوف اس کے پاس بیٹھا رہے گا لیکن جب وہ آ دی اپنی لکڑی منگوالے گا اور اس کی لکڑی لے آئے جائے گی تو کتا اس لکڑی کو دیکھ کر ایک دم بھاگ اُسے گا تو کیا لکڑی اس آ دی ہے بڑھ گئی ؟ کہ کتا اس آ دی سے تو نہ ڈرا اور بیٹھار ہالیکن جب لکڑی آئی دیکھی تو بھاگ اُٹھا۔ بھی دراصل اس لکڑی والے بی کا رعب ہے۔ کتے نے جب دیکھا کہ آ دی نہتا ہے تو بیٹھا رہا اور جب لکڑی آئی تو ڈرگیا کہ اب بی اس میری خیر نہیں تو اس لکڑی کا سارا رعب دراصل جب لکڑی آئی ہے اب میری خیر نہیں تو اس لکڑی کا سارا رعب دراصل کلڑی والے کا رعب ہے۔ یہ یہ دیکھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم بی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم مختار ہیں شریعت کے کسی تھم سے جب یہ دیکھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم مختار ہیں شریعت کے کسی تھم سے جے چا ہیں مستین فرمالیں آپ کو اختیار ہے آپ نے اس عورت کو دف بچانے کی اجازت دے دی، جب اجازت دی دی تو اس کی کا رعب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم مختار ہیں شریعت کے کسی تھم سے جب چا ہیں مستین فرمالیں آپ کو اختیار ہے آپ نے اس عورت کو دن بجانے کی اجازت دے دی، جب اجازت دے دی تو اس کی تو اس کی کہ کہا ہوگا کے دی اجازت دے دی، جب اجازت دے دی تو اس کی تو اس کی کو تو گئی کے جائے گئی جائیں آپ کو اختیار ہے آپ نے اس عورت کو

حضرت این عباس رض الله تعالی عدے روایت ہے کہ فلسال میں جب پہلا رو پیدہ هالا گیا تو شیطان نے اس کو لے کر بوسد دیا
اور اس کو اپنی آتھوں پر اور ناف پر رکھ کر کہا کہ تیرے ذریعے سے میں سرکش بناؤں گا اور تیری بدولت کافر بناؤں گا۔
میں فرزندا آدم سے اس بات سے خوش ہوں کہ روپیہ کی مجبت کی وجہ سے میری اطاعت کرتا ہے۔
سینی ..... شیطان کے پھانسے کا سب سے بڑا جال بیروپیہ بیسہ ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ بڑوں بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔
سینی ..... شیطان کے پھانسے کا سب سے بڑا جال بیروپیہ بیسہ ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ بڑوں بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔
روپیہ کی ارت کے دریعے یہ فرجمی کرالیتا ہے۔ ناعا قبت اندیش اور شیطان اس روپیہ کی بدولت ان کا ارتکاب کراتا ہے
مالی کے دریعے یہ فرجمی کرالیتا ہے۔ ناعا قبت اندیش اور شیطان کے پچاری روپیہ ٹورنے اور بچانے کیلئے جھوٹی قسمیں
مالی کے دریعے بی کر روپیہ طے۔ روپیہ کی لائے میں عاقبت تو برباد کر بی لیتے ہیں۔ لیکن یہ روپیہ بھی پھر پاس نہیں رہتا اور
دیا بھی بربادہ ہوجاتی ہے۔ اوروہ خسد الدنیا و الاخرة کامصداق بن جاتے ہیں۔ لیک مسلمانوں کوشیطان کے اس داؤست مسلمانوں کوشیطان کے بار بھی ملے گا

حضرت آدم علیاللام نے جب ترش انگور کا درخت لگایا توشیطان نے اس پر مورکو ذرج کیا اور جب اُس پر پتے پھوٹے تو بندرکو
ذرج کرکے ڈال دیا اور جب پھل لایا توشیر کو اور جب پھل پک گیا تو اس پر سورکو ذرج کرکے ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شراب جوترش
انگوروں سے بنتی ہے کے بننے والے شرائی میں ان جانوروں کے اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً شراب پیتے وقت اس کا رنگ
مور کے نقش و نگار کی طرح د کھنے لگتا اور چمکدار ہوجا تا ہے اور جب نشہ کی ابتداء ہوتی ہے تو بندر کی طرح بے شرمی اور بے ہودہ
حرکتیں ظاہر کرنے لگتا ہے اور جب نشہ میں توت وشدت پیدا ہوجاتی ہے توشیر جیسے حصہ میں چھلاً اٹھتا ہے اور پھر سور کی طرح بے خبر
ہوکر سوجا تا ہے۔ (نزیمۃ الجالس ،جلد ۲ صفحہ سے)

سبق ..... شراب بہت بری چیز ہے۔ اس کی تیاری میں شیطان کابہت دخل ہے۔ اس نے شرابی کو اپنی مثل بنانے کیلئے شروع بی میں ترش انگوروں میں الی تا ثیر پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شرابی 'شیطان کا خود کاشتہ پودا' بن کررہ جائے۔ شراب کے لفظ میں بی 'ش' ہے۔ بلکہ ابتداء بی اس کی شرسے ہاور بشر اگر اس کو پینے لگے تو بشر میں بھی شرہے۔ گویا شر پرشر، پھر شرابی کیوں نہ سرایا شربین جائے ۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ شیطان کے اس ایٹار کردہ مشروب سے بچیں اور اسے پی کر اپنی عاقبت کے ساتھ اپنی و نیا بھی بر بادنہ کریں۔

ا یک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز شیطان نظر آیا۔ میں نے اس سے گفتگو کی تواس نے مجھ سے کہا، یا حضرت! کیا بتاؤں ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو میں اُن کوتعلیم دیتا تھا۔ اور اب تو بیرحالت ہے کہ لوگوں کو ملتا ہوں تو وہ مجھے تعلیم دیتے ہیں۔ (تلبیس ابلیس ہفیہ ۴۸)

سبق ..... آج کل کی چالا کیوں، عیار یوں، فریب کار یوں، دھوکا دہی اور مکار یوں کود کیھ کرشیطان بھی حیران ہے اورسوچتا ہے کہ پرکیسا دورآ گیا ہے، جس میں میرے استاد بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں میرے دوشعر سنئے

> فساد و فتنه و فسق و فجور و فن و فحاشی ترتی یافته بورپ تو اس 'ف' کا دُپو تکلا جو دیکھی چارسو ہیں آج کل انسان کی شیطان نے تو یول اُٹھا کہ یہ انسال تو میرا بھی گرو تکلا

ایک شخص نے شیطان کو دیکھا جو اپنی اُنگی اُٹھائے جا رہا تھا۔ اس شخص نے شیطان سے کہا کہتم ہیا پنی انگی اٹھائے ہوئے

کیوں جارہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگی سے بھی بڑا کام نکالٹا ہوں۔ ہیہ جواگ آپس میں لڑتے بھگڑتے اور فتنہ وفساد

کرتے ہیں اُنگی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ بات کیسے ہوگتی ہے۔ شیطان نے کہا، چلو میں تم کو دکھاؤں۔

بیرسا منہ جو شہر ہے اسے میری یہ انگی تھوڑی دیر میں تباہ و ہر باد کرد ہے گی، میں صرف اپنی یہ انگی کا گواں گا۔ اس کے بعد لڑنا ہوڑنا ہوڑنا ہوئا اور فتارت خود ہی شروع کردیں گے۔ یہ بات کہہ کرشیطان شہر کے اندرآیا۔ بڑے بازار میں ایک طوائی مشائی بنانے کیلئے بیٹی کو گھول کر اُس کا شیرہ بنانے کیلئے اُسے بڑے برتن میں گرم کر دہا تھا۔ شیرہ اُئی دہا تھا۔ شیطان نے کہا، اب و کھنا میری انگی اس کی کیا کام کرنے گئی ہوئے کہ کرشیطان شیرہ اُئی دہا اور اُسے دیوار پر چپادیا۔ اسکے بعد شیطان نے کہا اب دیکھو یہ شہرتباہ ہونے والا ہے۔ اس دیوار پر گئے ہوئے شیرہ بیکھیاں آ بیٹھیں۔ کھیوں کا انبوہ دیکھر کرایک چپکی ان کھیوں پر جھپٹنے کیلئے دیوار پر میکو دیا ہوئی ۔ دوفوجی پر جھپٹنے کیلئے دیوار پر میکو کی ان کا سے بی تھی ۔ اس بیلی تو چپکی کود یکھا تو وہ چپکی پر جھپٹنے کو تیار ہوئی۔ دوفوجی سے میات کی ان کا کتا بھی تھا۔ کتا بھی تھا۔ کتا بھی کو کیا تو وہ چپکی پر جھپٹنے کیلئے اُچپلی تو گئے تھا۔ اُن کا کتا بھی تھا۔ کتا بھی تھا۔ کتا بھی کو کیا تو وہ چپکی پر جھپٹنے کیا کہ بھی گئے انہوں نے ایک کہ ارڈالا۔ فوجیوں نے اپنا کتا مرتاد یکھا تو اُس نے کتا کو مارڈالا۔ فوجیوں نے دوفوجیوں کو مارڈالا۔ فوج کو جب اپ دوفوجیوں کے مارٹ الا نے کا علم مواتو ساری فوج نے آگر کو تیکھی تو کیوں تو اُن کو مارڈالا۔ فوج کو جب اپ دوفوجیوں کے مارٹ دیا تو اُن کے کام واتو ساری فوج نے آگر کو تیا جواتی کو مارڈالا۔ فوج کو جب اپ دوفوجیوں کے مارٹ کو کر کیا تو اُن کے کام کی مارٹ کے کام میں تھا تو اُن کے کام کو بیا جو ان کے مارٹ کو می کو میاتو کے کتا کو مارڈالا۔ فوج کو جب اپ دوفوجیوں کے مارٹ کے کام کو بیا تو اُن کے کام کو بیا جو کے کہوں کیا کہ کے مارٹ کو کر کے مارٹ کیا کیا کو کیا کو کرون کیا کو کر کو بیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیا کہوں کیا کہ کو کر کو بیا گئی کو کرون کیا گئی کی کو کرون کیا کو کرون کیا کو کرون کیا کو کرون کیا کو کرون کی کو کرون کیا کو کرون کیا کو

شیطان نے کہا دیکھا جناب! میری اُنگی کا کرشمہ! میں نے صرف اپنی انگی ہی لگائی تھی۔اس کے بعد بیلوگ اڑے مرے خود میں۔ (مغنی الواعظین صفحہ ۱۷۰)

سیق ..... ہر فقنہ وفساداورشرارت کا محرک بیشیطان ملعون ہے۔ بیلعون اپنی انگلی پراپنے مریدین کو نچار ہاہے۔ آجکل مغربی برتن میں جونئ تہذیب کا'شیرہ' تیار ہواہے۔ اس ملعون نے بیشیرہ بھری انگلی جہاں بھی لگادی۔ سمجھ لیجئے وہیں فقنہ وفسادشروع ہوگیا۔ اِس نئ تہذیب کے شیرہ پرعریانی وفحاثی کی تھیاں جمع ہوتی ہیں اور کسی کونے سے فیشن کی چھپکلی بھی نکل آتی ہے اور پھر بدنگاہی کی بنگی بھی نمودار ہوجاتی ہے۔ اس کے بعداغوا کا کتا بھی آجاتا ہے۔ پھراس اجماع سے آپس میں مقدمہ بازیاں ، الزائیاں ، آل وغارت شروع ہوجاتا ہے اور شیطان خوش ہوجاتا ہے کہ میری انگلی کا م کرگئی۔ امران کے مغرب میں کر دستان کا علاقہ ہے۔قدیم ایام میں اے امریا کہتے تھے۔ وہاں کے حکمر ان ضحاک نے فارس پر جملہ کر دیا۔

بڑی گھسان کی جنگ ہوئی۔ گرجشید نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ ضحاک نے فارس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ

اس وقت تک انسانی گوشت کو آگ پر بھون کر اور معمولی نمک لگا کر کھالیا کرتے تھے۔ شیطان ایک انسان کے روپ میں
ضحاک کے پاس آیا اور ایک مرغ کا گوشت نمک مرچ لگا کر اور معمول میں بھون کر اُسے کھلا یا۔ ضحاک بڑا خوش ہوا اور شیطان سے کہا
ماگو کیا مانگتے ہو؟ شیطان آ داب بجا لایا اور کہنے لگا، حضور میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے دونوں کندھوں کو بوسہ دوں۔
ضحاک نے اس کی مید درخواست منظور کر لی۔ شیطان نے اس کے دونوں کندھوں پر بوسہ دیا اور اس کے دونوں کندھوں پر
دوسانپ نمودار ہوگئے اور اُسے کا شخے لگا۔ ضحاک نے جراح کو بلاکر آنہیں کٹوا دیا۔ گروہ دوبارہ پیدا ہوگئے۔ اسے میں شیطان
ایک علیم کی صورت میں وہاں آگیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت! میسانپ کٹوا دیئے سے دور نہیں ہوں گے۔ آپ آنہیں ہر روز
ایک علیم کی صورت میں وہاں آگیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت! میسانپ کٹوا دیئے سے دور نہیں ہوں گے۔ آپ آنہیں ہر روز

اس کے بعد ہرروز دوآ دمی سانپوں کی خوراک کیلئے قتل کئے جاتے تھے۔ان دِنوں ایران کے پایر بخت میں ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام کا دہ تھا۔اُس کے بارہ بیٹے تھے۔ یکے بعد دیگرے وہ سب سانپوں کی نظر ہوگئے۔کا دہ کے رگ و پے میں بغاوت اور انتقام کے شعلے بھڑ کئے گئے۔اس نے اپنی دھوکئی کو چیر کر جھنڈ ابنایا۔مظلوم عوام اس جھنڈ سے تلے جمع ہوگئے اور انہوں نے ضحاک کے خلاف لڑائی کڑی۔ضحاک مارا گیا اورعوام نے اطمینان کا سانس لیا۔ (اخبار مشرق لاہور۔جشن ایران نبر ۱۵ اکتوبر \* کواء)

سبق .... شیطان اپناوار کرنے کیلئے انسانی روپ میں بھی آجا تا ہے۔ اس لئے مولاناروی علیہ الرحمة نے لکھا ہے کہ ا

میہ معلوم ہوا کہ شیطان پھانسے کیلئے دنیوی چپٹی چیزیں بھی کھلاتا ہے اور اسطرے اپنے شکار کو قابو کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بھانست چپسی ہوتی ہے اور کہ شیطان بظاہر خیر خواہ اور محب بن کر آتا ہے حتی کہ چو منے بھی لگتا ہے لیکن اس کے بیار میں بھی شیطنت چپسی ہوتی ہے اور اس کا پیار ہار بن کر سامنے آجاتا ہے۔ اور پھر بیلعون خود ہی تکلیف دے کرخود ہی طبیب بن کر آجاتا ہے اور دوسرے رنگ میں تابی و بربادی کا سامان مہیا کردیتا ہے۔ الغرض شیطان جس رنگ میں بھی آئے ہلاکت و بربادی ہی لے کر آتا ہے۔ جو اس کے داؤ میں آگیا خود بھی تباہ و بربادی ہی اور واور دوسرول کیلئے بھی خطرہ بن گیا۔

# ﴿ شیطان کے مروفریب بتانے والی چند تمثیلی حکایات ﴾

# حَايتُ نَبِر آيا الله درزي

مولا تاروی علیہ ارحۃ نے لکھا ہے کہ ایک درزی تھا۔ جو کپڑا چوری کرنے کا بڑا ماہر تھا۔ کوئی کپڑا اُسے سینے کیلئے دے جاتا تو وہ ضرور

کسی نہ کسی بہانے سے پچھ کپڑا چرالیتا۔ ایک دوز ایک سپاہی شخی میں آگیا اور کہنے لگا درزی کی الین تیسی، بچھ سے زیادہ ہوشیار کون

ہوگا۔ میں کوٹ کا کپڑا لے کر اُس کے پاس چانا ہوں اور اُسے سینے کیلئے دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کپڑا کائے۔ دیکھتا ہوں

وہ کپڑا کیسے چراتا ہے۔ بچھ سے زیادہ ہوشیار درزی کا باپ بھی نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ وہ سپاہی اپنی ہوشیاری و چالا کی کے زعم میں

کوٹ کا کپڑا لے کر درزی کے پاس گیا اور اسے جاکر کہنے لگا، میاں درزی! بیتمہاری دھوکہ دہی کا بیہاں بڑا چرچا ہے۔

مناہے تم کسی نہ کسی بہانے بچھ کپڑا چرا لیتے ہواور خرتک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جو تہبارے داؤ میں آ جاتے ہیں

مناہے تم کسی نہ کسی بہانے بچھ کپڑا چرا لیتے ہواور خرتک نہیں ہونے دیتے لیکن وہ کوئی اور ہوں گے جو تہبارے داؤ میں آ جاتے ہیں

درزی بڑا ہوشیار تھا۔ اُس نے کہا بیٹھے جناب! آپ کوکس کم بخت نے شبہ ہیں ڈال دیا۔ ساری عمر ہے کام کرتے گز رگئی،

درزی بڑا ہوشیار تھا۔ اُس نے کہا بیٹھے جناب! آپ کوکس کم بخت نے شبہ ہیں ڈال دیا۔ ساری عمر ہے کام کرتے گز رگئی،

ایک گرہ تک کپڑے کی میں اپنے او پر حرام بچھتا ہوں۔ علاوہ ازیں کوئی بے دقوف ہو، تو اُسے دھوکا دے بھی دوں۔ مگر آپ جیسے

زیرک دورنا شخص کو میرے جیسانا فہم آ دی دھوکا کسے دے سکتا ہوں۔

سپاہی نے کہا، اچھا پہلو کپڑا اور میرے کوٹ کیلئے اسے میرے سامنے کا ٹو۔ درزی نے کپڑالیا اور قینچی پکڑی۔ ادھر سپاہی جم گیا اور
اپنی نظر اس طرف رکھی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ درزی ہڑا مسخرہ اور ظریف تھا۔ اُسے ہنسانے کے سینکٹروں لطیفے یاد تھے۔
چنا نچہ درزی نے سپاہی کو لطیفے سنانا شروع کئے۔ ایک لطیفہ ایساسنایا، سپاہی اِس قدر ہنسا کہ ہنتے ہنتے بے حال ہو گیا اور پیٹ پکڑ کر
تھوڑی دیر کیلئے منہ کے بل جھک گیا جس وقت وہ نیچ جھکا، درزی نے فورا ہی دوگرہ کوٹ کے کپڑے سے کپڑا کاٹ لیا۔
سپاہی لطیفوں میں ایسامحو ہوا کہ خود ہی کہنے لگا ہاں استاد! ایک لطیفہ اور بھی۔ درزی نے ایک اور لطیفہ سنا دیا۔ سپاہی پھر ہنسا اور
اس قدر ہنسا کہ ہنتے ہنتے منہ کے بل زمین پرگر پڑا۔ درزی نے حصف کپڑا کچھا ورکاٹ لیا۔ سپاہی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ
اس قدر ہنسا کہ ہنتے ہنتے منہ کے بل زمین پرگر پڑا۔ درزی نے حصف کپڑا کہھا اور کاٹ لیا۔ سپاہی نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ
ایک لطیفہ اور۔ درزی نے کہا جناب! لطیفہ اور بھی سنا تو دول لیکن پھرکوٹ آپ کا بہت ہی تنگ ہوجائے گا۔

سیق ..... مولانا رومی علیہ الرحمۃ اس حکایت سے سبق یہ لکھتے ہیں کہ سپاہی کی مثال اُس بے خبر اور عافل انسان پر صادق آتی ہے جوائے نے نہروتقو کی کے زعم میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور درزی کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے ، جولوگوں کے متاع وین وائیمان کو چرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ عافل انسان اپنے آپ کو ہوشیا سمجھ کر شیطان کا سامنا کرتا ہے تو شیطان اس عافل انسان کو د نیوی شہوتوں کے لطیفوں میں پچھ اس بری طرح پھانس لیتا ہے کہ اس کے دین وائیمان کا کپڑ آآسانی سے کاٹ لیتا ہے اور انسان د نیوی شہوات میں پچھ ایسامحوہ وجاتا ہے کہ شیطان اس کے متاع گراں کوکا شاجاتا ہے اور بیا ہے متاع سے بے خبر چاہتا ہے کہ میں اور شہوت ولذت میں بچھ اور نہیں جانتا کہ اس کے قبائے دین و فیرہ بنگ ہورہی ہے۔

بید تصدیمی مثنوی شریف کا ہے کہ ایک شخص منڈی ہے ایک وُ نبیخر پدکر لایا۔ دنبہ کی گردن میں رسی وال کرری کیؤکراً ہے گھر لارہا تھا
ری کمی تھی۔ ایک سرا اُس کا دنبہ کی گردن میں بندھا تھا۔ دوسرا سرا اُس کے ہاتھ میں تھا۔ دنبہ چیچے پیچھے آرہا تھا۔ ایک چور کی نظر
اس پر پڑی تو اُس نے پیچھے ہوکر بڑی احتیاط سے رسی کو درمیان سے کا ٹا اور دنبہ کو لے کر چانا بنا۔ وہ شخص بے خبری کے عالم میں
رسی کا سرا کیڑے ہوئے جارہا تھا۔ اُسے کو کی خبر نہ تھی کہ دنبہ چرالیا گیا ہے۔ تھوڑی دور جاکرا تھا قا اُس نے پیچھے دیکھا تو خالی رسی
میں کا سرا کیڑے ہوئی آرہی ہے، وُ نبہ موجود در تھا۔ یہ پیچھے دوڑا۔ راستے میں ویکھا کہ ایک شخص کنویں کے سر پر کھڑا رورہا تھا۔ اس نے پوچھا
کہ کیا بات ہے؟ اُس نے بتایا کہ میراجیب میں بڑہ تھا جس میں سورو پیرتھا۔ میں پانی پینے کیلئے بینچے جھکا تو بڑہ کو کنویں میں جا پڑا۔
میں چا بتنا ہوں کہ کوئی شخص کنویں میں جا کر بڑہ تکال لا تا ہوں۔ پیچاس روپیل گئے تو دنبہ کی قیمت وصول ہوجا سے گیا۔
میرا وُ نبہ بھی پیچاس روپیرکا تھا۔ میں کنویں میں جا کر بڑہ تکال لا تا ہوں۔ پیچاس روپیل گئے تو دنبہ کی قیمت وصول ہوجا سے گیا۔
جی نے اُس نے بیا ہوں کہ کوئی تھا۔ میں کنویں پر رکھ کر اندر کو دگیا، کافی تلاش کی مگر بڑہ نہ نہ ما ایوں ہوکر ہا ہر نکل اورا سے دیا سے نہ کی میانہ کرنے والا دراصل وہی چور تھا
جس نے رسی کوکاٹ کر دنبہ چرایا تھا۔ اس نے پھر ہڑہ گرنے کا بہانہ بنا کر اُسے بیچارے کے گیڑے بھی اُئر واکر چرا لئے اورائے نگا کر کے دکھ ویا۔

سبق ..... دُنبہ چرانے اور کپڑے اُتر وانے والے کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ یہ ملعون اپنے دین و ندہب سے غافل انسان کے پیچھے لگ کر ذکر وفکر کی رسی کاٹ کر دین و فدہب لوٹ کرلے جاتا ہے اور پھرا تناعیّار ہے کہ انسان کو دنیوی لالچ میں پھنسا کراُسے خواہشات کے کنویں میں دھیل دیتا ہے۔ حتی کہ انسان کونگا کرکے رکھ دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے! شیطان نے آج کل نئی تہذیب کے ہاتھوں سب کونگا کر ڈالا ہے اور ہر طرف عربانی ہی عربانی نظر آنے گئی ہے۔ پچ پوچھے تو یہ نظے لوگ نگ اسلام ہیں ایسے لوگوں نے انسانیت کا لباس بھی اُتار دیا ہے اور اسی نئی نگی تہذیب کو اپنا کریہ لوگ بے نگ و نام بن جانا چا ہے ہیں۔ خدا تہذیب مغرب سے بچائے کہ مغربی تہذیب کے جام بھی نگے ہیں۔

ایک روز ایک وکیل اپ گھر کے شمل خانے میں نہاتے ہوئے اپنی گھڑی بھول گیا اور عدالت میں اس طرح چلا گیا۔

اس کے ایک دوست نے جب وقت ہو چھا تو وہ کہنے لگا کہ گھڑی تو میں آج اپ شمل خانے میں بھول آیا ہوں۔

اتفاق ہے کی ٹھگ نے بیات من لی اور اس وکیل کا گھر ہو چھتے ہو چھتے اس کے مکان تک پہنچ گیا اور اس استے سے ایک مرغا بھی خرید کر لیتا گیا۔ وکیل کے دروازے پر اُس نے آواز دی۔ اندر سے ایک بردھیا آئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے؟

ٹوید کر لیتا گیا۔ وکیل کے دروازے پر اُس نے آواز دی۔ اندر سے ایک بردھیا آئی اور پوچھنے لگی کیا بات ہے؟

ٹھگ بولا مجھے وکیل صاحب نے مرغا وے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری گھڑی شمل خانے میں رہ گئی ہے وہ بھیج دو۔

ٹھگ بولا مجھے وکیل صاحب نے مرغا و کے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میری گھڑی شمل خانے میں رہ گئی ہے وہ بھیج دو۔

انہوں نے جب شمل خانے میں دیکھا تو گھڑی ہل گئی۔ پڑھیا نے مرغا لے کر گھڑی اُس جوکر پوچھنے لگا، کون می گھڑی؟

مرغا دیدو ہے عدالت میں چیش ہوگا۔ چنا نچہ انہوں نے مرغا دے دیا۔ شام کو جب وکیل گھر آیا تو یوی نے پوچھا، گھڑی ہل گئی؟

وکیل نے کہا نہیں! بیوی ہوئی آپ بی نے تو مرغا منگوا بھیجا تھا کہ گھڑی ہل گئی ہے۔ وکیل سٹ پٹا گیالیکن اب وہ کر بی کیا سکتا تھا وکیل نے کہا نہیں! بیوی ہوئی آپ بی نے تو مرغا منگوا بھیجا تھا کہ گھڑی ہل گئی ہے۔ وکیل سٹ پٹا گیالیکن اب وہ کر بی کیا سکتا تھا نا علی ہوگا۔ دوکیا ہورہا۔ (اوطیب، ارچ سال)

سبق .... اس گری چور ٹھگ کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔ جس طرح وہ ٹھگ اپنے داؤ سے مرغ کا لالح دے کر گھڑی بھی لے گیا اور پھر مرغا بھی اُن کے پاس دہنے ہیں دیا، وہ بھی لے گیا۔ اسی طرح شیطان ملعون دنیوی لالح کا مرغا دے کردین وائیان کی گھڑی لے جاتا ہے اور پھر مید ملعون جو دنیوی حرص و لالح کا مرغا دے جاتا ہے انسان کے پاس وہ بھی نہیں رہتا اور انسان خدمت و الدخدة کا مصداق بن جاتا ہے۔

سبق .....اس چالاک عورت کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔جس طرح اس عورت نے اس بیچارے دکا ندار کوخود ہی اُلو خریدنے پراُ کسایااور جب اس نے اُلوخریدلیا تو پھروہ واقف ہی نہنی تھی ،اسی طرح شیطان کرتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تا ہے:

# كَمَ فَلِ الشَّينَ طُنِ إِذُ قَالَ لِلْإِنْ سَانِ اكْفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلْإِنْ سَانِ اكْفُرُ جَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اللهُ وَبَّ الْعَالَمِيْنَ (ب٢٠-آيت:١١) قَالَ إِنِي بَرِي مُ مِنْكَ إِنِي أَخَافُ اللهُ وَبَّ الْعَالَمِيْنَ (ب٢٠-آيت:١١) ليخى شيطان نے انسان سے كہا كفركر پھر جب اُس نے كفركيا تو بولا مِن تجھ سے الگ بول میں اللہ سے دُرتا ہول جو سارے جہان كارب ۔

و یکھا آپ نے اس چالاک عورت کی طرح شیطان پہلے انسان کو بہکا تا ہے اور اُسے خلاف شرع حرکات پرا کساتا ہے اور بے وقوف انسان عیش وعشرت کے لالج میں شیطان کے داؤ میں آکر شریعت کے خلاف حرکتیں کرنے لگتا ہے اور شیطان جب دکھتا ہے کہ میں تو تنہیں جانتا بھی نہیں، جو کیا تم نے خود کیا۔ میں تہارے کا مول سے بری ہوں ۔ تم جانو ، تہارا کام۔

مسلمانو! ہوش کرواور شیطان کی حالا کی میں آ کر اُلو نہ بنواور اُلو بن کر شیطان کے ہاتھوں میں اپنی دنیا بھی برباد نہ کرواور قیامت کے روز کی بدنا می و بے عزتی بھی مول نہ لو۔ ایک چالاک عورت ایک دکاندار کے پاس آئی اور کہنے گئی، بھائی صاحب! میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں اور ہماری برادری میں رواج ہے کہ لڑکی کے جہیز میں ایک عدد اُلوبھی دیا جاتا ہے۔ تم دکاندار ہو خیال رکھنا کوئی اُلو بیچنے آئے تو چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ ملے، خرید لینا۔ مجھے اُلو کی شدید ضرورت ہے۔ میں تم سے سو ر پیہ تک بھی خرید لوں گ۔ دکاندار نے دل میں سوچا اُلوزیادہ سے زیادہ دوچاررو پے میں لم جائے گااور میں سورو پے میں بھی دوں گاتو سراسر نفع بی نفع ہے۔ چنانچاس نے کہا میں تلاش میں رہوں گا۔

دوسرے روز ای عورت نے اپنے بھائی کوخود ہی ایک اُلودے کر اس بازار میں بھیج دیا۔ جہاں اس دکا ندار کی دکان تھی اور
اُسے سمجھا دیا کہ دکا ندار اُلوخرید نا چاہے تو بچاس سے کم نہ بچنا۔ چنانچہ مکارعورت کا مکار بھائی اُلو لے کر بازار میں گیا اور
دکاندار کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ دکاندار نے جواُسے دیکھا تو اُسے آواز دے کر بلایا اور پوچھا اُلو بیچتے ہو؟ اُس نے کہا ہاں!
دکاندار نے قیمت پوچھی تو اُس نے اُسی روپے بتائی۔ دکاندار نے کہا! ہوش میں بات کرو۔ اُلوکی اسی روپے قیمت؟
زیادہ سے زیادہ دوچار روپیے کا ہوگا۔ اُس نے کہانہیں صاحب! ممیں تو اِسے اسی روپ پر بی دوں گا اور اگر آپ لیمنا چاہیں
تو دس کم کردوں گا۔ دکاندار نے زور دیا تو وہ ستر اور ستر سے ساٹھ اور پھر پچاس تک آگیا۔ دکاندار کی نظر میں سور پیہ تھا۔
اس نے سوچا چلو پچاس پر بی لے لو۔ پچاس پھر بھی نے جائیں گے۔ چنانچاس نے نفتہ پچاس دے کراُلوخریدلیا اور بڑاخوش ہوا کہ
اُلوجلدی مل گیا۔

دوروز کے بعدوہی عورت دکان کے سامنے سے گزری تو دکا ندار نے آواز دی۔ بہن جی! اُلو لے جاؤ۔ عورت نے غصہ میں آکر کہا بد معاش! یہ کیا کہا تو نے ایک شریف عورت کو ..... گھر میں کوئی نہیں؟ اُلو دے جاکرا پنے گھر کسی کو۔ لوگ جمع ہوگئے کہ معاملہ کیا ہے۔ کہنے گئی ، نہ جان نہ پہچان! میں یہاں سے گزررہ ی تھی کہ جمھے کہتا ہے کہ اُلو لے جا۔ اس کی الی تیسی ۔ یہ کیا لفظ کہا اس نے جمھے۔ سب لوگ دکا ندار پرلعن طعن کرنے لگے۔ وہ بولا یہ خود ہی کہتی تھی کہ جمھے اُلو در کار ہے۔ جمھے اپی لڑکی کے جہنر میں وینا ہے۔ سب نے کہا، ہوش کی بات کرو۔ یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ اُلو جہنر میں دیا جائے۔ تم بدمعاش ہو، جوراہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہو۔ دکا ندار بیجارے نے بچاس رویے کا نقصان بھی کیا اور بے عزت بھی خوب ہوا۔ (ماہ طیب، ابریل 11) ایک میاں ہوی کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ایک حاسد کوائن کی محبت پہند نہ آئی اور وہ ملازم کا بھیس بدل کرائن کے گھر آیا اور منت ساجت کرکے ان کے گھر ملازم ہوگیا۔ چند دِنوں کے بعد یہی حاسد ملازم دکان پر پہنچا اور میاں سے کہنے لگا، غضب ہوگیا آج میں گھر پہنچا ہوں تو میں نے جھپ کرائن کی گفتگوئی تو معلوم ہوا کہ وہ غیر مرد بیٹی صاحب کہدر ہاتھا کہ وہ آپ کو آل کر ڈالے تا کہ راستہ صاف ہوجائے اور بیٹی صاحب اس امر پر تیار ہوگئیں ہیں۔ میاں نے یہ بات نی تو بہت گھر ایا اور اپنی بیٹی سے بدگمان ہوگیا۔ اُدھر یہ حاسد ملازم گھر پہنچا تو بیٹی صاحب سے کہنے لگا کہ آپ کے میاں نے یہ بات نی تو بہت گھر ایا اور اپنی بیٹی سے بدگمان ہوگیا۔ اُدھر یہ حاسد ملازم گھر پہنچا تو بیٹی صاحب کے بیا۔ بیٹی صاحب نے آپ کے میاں نے کسی غیر عورت سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ ای لئے اب وہ آپ سے کھچے کھچے رہنے گئے ہیں۔ بیٹی صاحب نے اپنے میاں میں تبدیلی د کیچ کھی در ہے گئے ہیں۔ بیٹی صاحب نے میاں میں تبدیلی د کیچ کھی اور یقین ہوگیا کہ ملازم نے بیچ کہا ہے اور اس فکر میں وہ پریشان رہنے گی۔

چند دِنوں کے بعد بیگم صاحب طازم نے کہا کہ اگر آپ ہے میاں کی داڑھی کا ایک بال استرے سے کا ٹے کر جھے لادیں تو بین ایک خدا رسیدہ بزرگ ہے اس کا ایک ایسا تعویذ بنوا کر لاسکتا ہوں جس کی برکت ہے آپ کے میاں اس غیر عورت کا خیال چھوڑ ویں گے اور آپ سے پھر وہی پہلی محبت کرنے گیس گے۔ یہ کہہ کر ایک اُستر ابھی بیگم صاحبہ کو دے دیا۔ بیگم صاحب اُستر الے لیا اور کہا، آج رات جب وہ سوجا کمیں گے تو میں سوتے میں ان کی داڑھی کا ایک بال اس استرے سے کا ٹ لوں گ اُدھر یہ ملازم میاں کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ آج رات ہوشیار رہے آج بیگم صاحبہ استرا لے کر رات کو آئیس گ تاکہ آپ کی گردن پر چھیر دیں اور آپ کو آل کر دیں۔ میاں رات کو گھر گئے تو پر بیٹانی کے عالم میں چار پائی پر لیٹے لیکن نیند کہاں۔ آگھیں بندھیں لیکن جاگر رہے تھے۔ آدھی رات گزری تو بیگم صاحبہ اس خیال سے کہ اب وہ سوچکے ہوں گے، اُستر الیکر اُٹھی اور میاں کے بستر کے قریب آئی۔ میاں نے آئے تھیں بند کر رکھی تھیں لیکن جان گئے تھے کہ وہ آگئی۔ بیگم نے اُستر ابڑھا کر گردن کے قریب جو کیا تو میاں نے ایک دم اُٹھ کر اُسی استرے سے بیگم صاحبہ کا کام تمام کردیا۔ جو بیگم کے عزیزوں کو پا چلا کہ ہماری لاکی کو ناحی قبل کر دیا گیا تو وہ دھاوا بول کر آئے اور انہوں نے میاں کو تل کر دیا اور حاسد کی بدولت یہ گھر آن کی آن میں

سبق .... اس حاسد ملازم کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے جومیاں ہیوی کی ، بھائی بھائی کی ، یا دوآ دمیوں کے آپس میں محبت دکھے کرجل بھن جا تا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح ان میں لڑائی جھٹر ااور فساد پیدا ہو۔ چنانچے دکایت نمبر ۲۳ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کا ایک بید بھی کام ہے کہ وہ جھوٹی با تنمیں بھیلا کرلوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور آری کے دل میں اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی بدگمانی پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں رخبشیں پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں رخبشیں پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں رخبشیں پیدا کرتا ہے اور اس طرح وہ آباد گھروں اور ہنتے دلوں میں

سبتی ..... اس گھوڑا چرانے والے چور کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔ جس طرح اس چور نے گھر کے اندھیرے سے فائدہ اُٹھایا اور اپنے ہاتھ کی صفائی وکھا تا رہا۔ اس طرح شیطان نے بھی اس نئی روشنی کے اندھیرے سے خوب فائدہ اُٹھایا اور اس اندھیرے میں وہ پرائے مردوں اور پرائی عورتوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس روشنی کے اندھیرے والوں کو پچھ پتائمبیں چل رہا کہ شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ اپنی من مانی کاروائی کر رہا ہے۔ ہماری شرم وغیرت پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور ہمارے دین و مذہب کے متاع بے بہا کو بھی اُڑا کے جارہا ہے۔ خدا تعالی شیطان کے شرہے محفوظ رکھے۔ آئین

امریکہ میں ایک بڑھیا سڑک پر چلتے چلتے ایک نوجوان سے لیٹ گئی اور روتے ہوئے اُسے چومنے لگی اور کہنے لگی، ہائے اللہ! تہاری صورت تو میرے مرحوم بیٹے کے ساتھ کتنی ملتی جلتی ہے۔ نوجوان کے دل میں بیردقت پیدا ہوگئ۔ بڑھیانے پھرالگ ہوکر آنسو پو تخھے۔ نوجوان سے اپنی جذباتیت کی معانی جابی اور ایک گلی میں مڑگئی۔ پچھ دیر کے بعد نوجوان نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو بڑو مفائب تھا۔ (ماوطیب، دمبر ۱۹۵۸)

سبق .....اس فریب کاربڑھیا کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔ جوبعض اوقات قر آن وحدیث پڑھتا ہوا بڑا خیرخواہ اور ہمدرد بن کر آلیٹتا ہے اور سادہ لوح مسلمان اس کا مظاہرہ حسن خلق اور اس کی رفت آمیز با تیس سن کر اس کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ لیکن پتابعد میں چاتا ہے کہ وہ ایمانی بڑہ ہلے کرچھیت ہو چکا ہے۔ ایک نالی کی دیوار پر لکھا تھا' یہاں پیشاب کرنامنع ہے'۔ وہاں ایک آدمی بیشا پیشاب کرنے لگا۔ ایک سپاہی نے دیکھ لیا۔
وہ اُسے پکڑنے کیلئے بڑھا تو وہ آدمی وہاں سے دوقدم بائیں طرف ہٹ کر پیشاب کرنے لگا۔ سپاہی آیا اور ڈانٹ کر پوچھا،
تم نے یہاں پیشاب کیوں کیا؟ اُس نے اپٹی پہلی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، سنتری جی! آپ وہاں بیٹھ کر پیشاب کررہے تھے
میں بھی آپ کو دیکھ کر یہاں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ شور مجنے پرلوگ جمع ہوئے تو دوجگہ پر پیشاب ہوا دیکھ کرسب سپاہی کو جھوٹا کہنے لگے اوروہ چالاک آدمی اس طرح گرفت سے نے گیا۔

سبق .....اس چالاک شخص کی مثال شیطان پرصادق آتی ہے۔جس طرح اس چالاک شخص نے خود مجرم ہونے کے باوجود ایک ہوشیار سپاہی کو بھی شرمندہ کردیا۔ اس طرح بیشیطان بڑے بڑے ہوشیاروں کو بھی اپنے جرموں کے داؤ چکر میں لاکر انہیں نادم وشرمندہ کردیتا ہے۔

#### شيطان اور اذان

# حضورصلى الله تعالى عليه وسلم فرمات يي:

# ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلوة ذهب حتى يكون مكان الروحاء اذان كي آواز س كرشيطان بحاك أمُعتاب يبال تك كمقام روحاء تك جاكردم ليتاب- (مقلوة مفيد ٥٨)

# والروحاء من المدينة على سنة وظُلثين ميلا اورروماء مينسي فيتسميل دوربــ

شیطان مجدہ نہ کرنے کے باعث مردود ہوا تھا۔ اور نماز میں مجدے ہوتے ہیں اور اذان نماز کی طرف بلاوا ہوتا ہے۔ اس کئے اذان شیطان کیلئے گویا بم ہے اور وہ اذان من کرمیلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی جس کو اذان نہ بھائے اور مؤذن بھی اُسے کھٹے توسمجھ لیجئے وہ بھی شیطان کا پیروکارہے۔

ایک مولوی صاحب نے وعظ میں فرمایا کہ بڑے لوگوں نے اپنی کوٹھیاں شہرسے باہر دور دور بنالیں۔ شایداس لئے کہ شہر میں رہے تو معجدوں سے اذان کی آوازیں آیا کریں گی۔ قدرت نے معجدوں میں لاؤڈ سپیکرفٹ کرا کے جھوٹے گھر تک پہنچنے کے مطابق اذانوں کی آواز شہرسے باہر دور دور تک پہنچادی کہ بھا گوتو کہاں بھا گتے ہو۔ پس اے مسلمانو! اذان کی آواز س کر بھا گومت بلکہ معجدوں کی طرف دوڑو۔ بھا گنا کام شیطان کا ہے اور معجد کی طرف دوڑ ناکام مسلمان کا ہے۔

یہاں ایک میراسوال ہے اس کا جواب وہ لوگ دیں جواذان کی آواز من کر مجد میں نہیں آتے ۔ پاکستان بننے سے پہلے جبکہ یہاں ہندواور سکھ بھی تھے۔اذان کی آواز من کر مجد میں نہ ہندوآتے تھے نہ سکھ۔اگران سے کوئی پوچستا کہ مہارائ! آپ اذان کی آواز من کر مجد میں آتے تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ یہ بلاوا ہمیں نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ہے۔ اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہوتا۔ لیکن اب جبکہ یہاں ہمارے وطن میں کوئی ہندویا سکھ نہیں، اب جولوگ اذان کی آواز من کر مجد میں نہیں آتے وہ بتا کیں کہ وہ بتا کیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ ہیں؟ کیا وہ بھی بہی سمجھتے ہیں کہ یہ بلاوا ہمیں نہیں۔اگر یہی سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ اورا گرینہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بتا کیں سرچ کر جواب دیجئے۔

#### شیطان کے جار کفر

علا میصفوری رحمة الله تعالی علیہ نے نزمیة المجالس میں کھھا ہے کہ شیطان سے چار کفر صادر ہوئے جن کی وجہ سے وہ کا فروملعون ہوا۔ (1) اس ملعون نے خدا تعالیٰ کی مقدس و پاک ذات کوظلم کی طرف منسوب کیااور کہا:

# انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین می آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھتونے آگے بنایا ہادر آدم کوئی ہے۔

مقصد ملعون کا بیتھا کہ میں بہتر ہوں۔اور بہتر کوادنی کے آگے جھکنے کا تھم دےرہا ہے۔ گویا اس نے خدا کی طرف ظلم کی نسبت کی۔ اور بیکفر ہے۔

- (۲) ایک برگزیده نبی کوبظر حقارت دیکھا۔ اور نبی کوحقارت سے دیکھنا کفرہے۔
- (۳) اس نے اجماع کی مخالفت کی بیعنی سارے فرشتوں کا اجماع سجدہ کرنے پر ہوگیا۔ مگراس نے اس اجماع کی مخالفت کی اور اکڑ اربا۔ اوراجماع کی مخالفت بھی کفرہے۔
- (۴) نص کے ہوتے ہوئے اس نے اپنا فلسفہ چھا ٹٹا اور کہا کہ میں آگ ہے ہوں اور آگ مٹی ہے بہتر ہے نص کے مقابلہ میں اپنا فلسفہ لا نابھی کفر ہے۔ ( نزبۃ المجالس، جلد ۲ صفحہ ۳۳)

شیطان کی ان باتوں سے ہمیں پچنا چاہئے اور خداونو کریم جل ثانۂ کی مقدس ومنزہ ذات کی طرف بھی کوئی نا روالفظ منسوب نہیں کرنا چاہئے ۔ بعض جاہل اور ظالم لوگ بات کرتے ہوئے اثناء کلام میں پیلفظ بھی کہہ جاتے ہیں 'ظلم خدا کا' (استغفراللہ) ایسالفظ ہرگز نہیں کہنا چاہئے کہ ای نسبت قبیحہ سے شیطان ملعون ومردود ہوا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ کہنے والے کو پچھ پتانہیں کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ ہرخص کواس کفریکلمہ سے بچنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے ہرکام کو مبنی برحکمت بچھ کراس امر کا اقرار کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے جو پچھ فر مایا اور کیا' ٹھیک اور عین حکمت ہے۔

شیطان کی دوسری کفریہ حرکت ہے بھی ہر مسلمان کو بچنا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی کی ادنی تو ہین وتحقیر ہے بھی آ دی کا فرہوجا تا ہے اورایمان جا تار ہتا ہے۔ شیطان سے ہڑھ کرکون اللہ کوایک مانے والا اوراس کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ لیکن صرف اللہ کے نبی کی تحقیر کرنے ، انہیں مٹی کا بنا ہوا کہنے سے کا فرہوگیا۔ اُس کی عمر بھرکی تو حید وعبادت کام نہ آئی۔ لہذا ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کی دل و جان سے تعظیم کرنی چاہئے اور کوئی ایسا لفظ جس سے نبی کی تحقیر کا پہلو بھی نکاتا ہو۔ مثلاً وہ بھی ہمارے جیسے ہی بشر تھے ، کھاتے تھے ، ور بھولتے تھے وغیرہ اس قتم کے جملے جو عام لوگوں کیلئے استعال ہوتے ہیں' نہیں کہنے چاہئیں کہ اس طرز کلام سے شیطان مارا گیا۔

شیطان کی تیسری حرکت فرشتوں کی ساری جماعت کے خلاف چلنا اس کیلئے مہلک ثابت ہوئی۔ سارے فرشتے حضرت آ دم علیہ السلام کے آگے جھکے ہوئے تنے اور بیتنہا ایک طرف اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ حالانکہ تن اجماع کی طرف تھا۔ اب بھی خدا کے فضل وکرم سے اہل سنت و جماعت ہی کی کثرت ہے ہمیں اس کثرت میں شریک رہنا چاہئے اور اس بڑی جماعت کوچھوڑ کرالگ نہ ہوجانا چاہئے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دکم کا ارشاد بھی ہے:

# آتبعوا السواد الاعظم بوی جماعت کے پیچھاگو۔

شیطان کی چوتھی کفریہ حرکت ہے بھی پچنا چاہئے اور وہ یہ کہ خدا کے صریح حکم کے سامنے وہ اپنی منطق چلانے لگا اور ا اپنا فلسفہ پیش کرنے لگا۔ ہمیں اس حرکت سے بچنا چاہئے۔ خدا تعالی کا حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوۃ وو۔ تو بس ہر مسلمان اس حکم کے آگے سرخم کردے۔ نہ یہ کہ اپنا فلسفہ چھانٹنے لگے کہ نماز کیوں پڑھیں؟ پہلے اس کا فلسفہ بچھ میں آلے، پھر پڑھیں گے۔ روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ذکوۃ وینے کی کیا ضرورت؟ اس قتم کی لا یعنی باتوں سے شیطان کوخوش کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہوھو لینے چاہئیں۔ بلکہ فرشتوں کی طرح فوراً اپناسر شلیم خم کردینا چاہئے۔

#### آگ میں آگ

**ایک فل**فی نے اپنے تین سوال مشتہر کئے اور اعلان کیا کہ میرے ان تین سوالوں کا کوئی عالم جواب دی تو میں مان جاؤں گا۔ سوال بیہ تھے:۔

ا .....خداکوجب سی نے دیکھانہیں تو پر کلم میں اشعد ان لا الله الا الله پڑھ کرید کیوں کہاجاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں۔ بیغیرد کھے کے گواہی کیوں؟

٣ ..... جوكرتا ہے،الله كرتا ہے۔ پھركسى گناہ پر بندہ مجرم كيوں؟ جبكه كرنے والاخدا ہے۔

س....شیطان از روئے قرآن آگ ہے بنا ہوا ہے اور خدا اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو اس کا کیا گڑسکتا ہے۔ کیونکہ دوزخ میں اگرآگ ہےتو شیطان خود بھی آگ ہے۔ پھرآگ میں آگ ڈال دی جائے تو آگ کا کیا نقصان؟

کئی دن تک اس کے سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ علاء اور دین فرجب کے خلاف بکنے لگا۔ اتفاقاً ایک روز شہر سے باہر نکلا تو باہر میدان میں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے تھے اور اُن کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے پڑے تھے۔ اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے آپ کے پھھ سوال ہیں اور آپ کو گلہ ہے کہ کسی نے ان کا جواب نہیں دیا۔ فلسفی نے کہا ہاں یہی بات ہے اور میرے وہ سوال ہیں ہی لا جواب ۔ بزرگ نے فر مایا، وہ سوال ذرا مجھے بھی تو سناؤ میکن ہے میں جواب دے سکوں۔ فلسفی نے اپنے سوال دہرائے۔

بزرگ فرمانے گئے، میں دوں ان تینوں سوالوں کا جواب؟ اس نے کہا، دیجئے آپ ہی دیجئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیلا اُٹھایا اور فلفی کے سر پر دے مارا۔ فلفی کا سر پھٹ گیا اور اُس نے شور مچا دیا کہتم نے میرا سرکیوں پھاڑ دیا۔ بزرگ فرمانے گئے تمہارے تینوں سوالوں کا ایک ہی جامع جواب دیا ہے۔ وہ بولا یہ جواب ہے یا شرارت؟ میں ابھی عدالت میں جاتا ہوں۔ چنا نچ فلفی عدالت میں گیا اور اُس بزرگ پر دیوکی کردیا۔ بزرگ کے نام سمن آگئے اور وہ عدالت میں پیش ہوئے۔

ایک طرف وہ اور دوسری طرف قلفی سر پکڑے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، کیاتم نے اس کے سر پر ڈھیلا مارا؟ وہ بولے ہاں مارا۔

نجے نے کہا کیوں مارا؟ فرمایا، اس کے تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ بجے نے پوچھا، وہ کیے؟ فرمایا وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال بیتھا

کہ خدا کود کیھے بغیراس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، کیوں صاحب! میں نے جوآ پکوڈھیلا مارا ہو آپ کے سر پر کیا ہوا ہے؟ فلسفی بولا، سر پھٹ گیا ہے اور سر میں شخت در دھور ہا ہے۔ فرمایا جو در دھور ہا ہے اس کی گواہی کون دیگا؟

وہ بولا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مجھے در دھور ہا ہے۔ فرمایا مگر بید در دتم نے دیکھا بھی ہے یا بغیر دیکھے گواہی دے رہ ہو؟ بولا و یکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہور ہا ہے۔ فرمایا، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہور ہا ہے۔ فرمایا، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہور ہا ہے۔ فرمایا۔

بزرگ پھر بولے کہ تمہارا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا؟ پھر وہ کیوں پکڑا جائے گا۔ تو جناب!
اگر یہی بات ہے تو پھر سمن تم نے میرے نام کیوں نکلوائے۔ فر صیلا بھی خدا نے ہی مارا ہے۔ میرا کیا قصور؟ فلسفی بولا،
دوسرا سوال بھی حل ہوگیا۔لیکن میرا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں! اُس کا جواب بھی ہو چکا۔ وہ سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ کا اور دوزخ میں بھی آگ، پھر آگ میں آگ کا کیا نقصان؟ فرمایا تم کس چیز کے بے ہو؟ بولامٹی کا بنا ہوں۔
فرمایا اور جوڈ ھیلا میں نے تہمیں مارا ہے، یہ س چیز کا بنا ہے؟ بولا یہ بھی مٹی کا بنا ہے۔فرمایا بس جس طرح مٹی نے مٹی کو اپولہان کردیا ہے ای طرح آگ بھی آگ کا بیڑہ فرق کردے گی۔

فلسفى نے كہا،خوب ميرے متنول مسئلے ل ہو گئے سر پھٹ گياليكن شك ہٹ گيا۔ ميں اپنادعوىٰ اوپس ليتا ہوں۔

#### شیطان کا رونا

# حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاارشاد ب:

# 

علامه صفوری رحمة الله تعالی عایفر ماتے ہیں، اگر کہاجائے کہ شیطان کافی رویا تھا کین اس کے آنسووں نے اللہ کے خضب کی آگ کو کہیں بجھایا؟ تو اُس کا جواب بیہ ہے کہ حدیث پاک میں دمعة المصاصبی آیا ہے دمعة المحاف نہیں آیا یعنی گوں نہیں بجھایا؟ تو اُس کا جواب بیہ ہے کہ حدیث پاک میں دمعة المصاصبی آیا ہے درخہ المجالس، جلد ۲ صفی ۴ سال گارگار کے آنسونہیں آیا۔ گناہ زہر ہیں اور آنسواس کا تریاق ہیں۔ (رزبہۃ المجالس، جلد ۲ صفی ۴ سال معلوم ہوا کہ باعث نبجات صرف ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال صالح بھی مفید ہیں۔ اور اگر گناہ صادر ہوجائے تو اس گناہ کی معلوم ہوا کہ باعث نبجات مرف ایمان ہے۔ اگر ایمان سالمت ہے اگر روئے گاتو اُس کے آنسواس کے گناہ کیلئے تریاق بن جا تھنگ معافی کیے مفید ہو۔ بچاگر موجود ہوتو پانی دینا بار آور ہوگا۔ اور جو کا فر ہے اس کا ایمان ہی جب سلامت نہیں تو اس کا رونا اس کیلئے کیے مفید ہو۔ بچاگر موجود ہوتو پانی دینا بار آور ہوگا۔ اور اگر بچے بی نہ ہوتو چاہے کتنا ہی پانی ڈالئے جا کیں، کچھ فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم کا ارشاد گنا ہمگار کے آنسو کیلئے ہے، کا فرکے آنسوکیلئے تہیں۔ بی آنسوکیلئے تریاق ہیں، کا فرکے آنسوکیلئے تہیں۔

# جنّت اور دل

خدا تعالیٰ فرما تا ہے، اے بندہ مومن! میری جنت تیرا گھرہے اور تیرا دل میرا گھرہے۔ دیکھ میں نے تیرے گھر جنت میں شیطان کونید آنے دے۔ شیطان کونید آنے دے۔ شیطان کونید آنے دے۔ اگر تونے میرے گھر میں شیطان کوند آنے دے۔ اگر تونے میرے گھر میں شیطان کولا بھایا تو بیانصاف کا خون ہے۔ میرے گھر کومیری یا دے آباد کر۔اس میں میرے دشمن کو ہرگز ندلا۔

خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو مجھی خالی وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی بستا نہ ہو اُمجڑ ہے گھر میں اُلوڈ برہ جمالیتا ہے۔اگر تو نے میر ہے گھر بینی اپنے دل کو میری یاد سے آباد نہ کیا، تواس میں شیطان ڈیرہ جمالے گا لیکن افسوس کہ آج کل دلوں سے خدا کو نکالا جارہا ہے اور ان میں شیطان کو بٹھا یا جارہا ہے۔اکبر آبادی نے کیا خوب لکھا ہے ۔

لا نہ ہی سے ہو نہیں سکتی فلاح توم ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ

لا نہ ہی سے ہو نہیں سکتی فلاح توم ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ

کعمے سے بت نکال دیئے شے رسول نے اور اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ

ایک شاعرنے لکھاہے

# گیا شیطان مارا اک سجدے کے نہ کرتے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا

شیطان نے اگر چہ لاکھوں برس مجدے کئے مگر خدا کا تھم پاکر صرف ایک سجدہ حضرت آ دم علیہ اللام کے آگے نہ کیا تو مارا گیا۔ اب آپ خود بی سوچئے کہ جوشخص خدا کا تھم پاکر نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ایک نہیں متعدد مجدے نہیں کرتا تو کیا ایسا شخص شیطان سے بھی زیادہ بری حرکت نہیں کر رہا۔ شیطان نے تو صرف ایک سجدہ وہ بھی آ دم علیہ السلام کے آگے نہ کیا۔ اور بے نمازی کی سجدے خدا کے آگے نہ کیا۔ اور بے نمازی کی سجدے خدا کے آگے نہیں کرتا تو ایسا شخص کیوں شیطان سے بھی زیادہ بری حرکت کا مرتکب نہ ثار کیا جائے۔

ایک شاعرنے لکھاہے

# کیا ہنمی آتی ہے مجھ کو حفرت انسان پر فعلِ بد تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر

اس شعر کے مطابق آبکل کا انسان بعض ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان بھی جیران رہ جاتا ہے لیکن یہ حضرت انسان کوئی براکام کریں تو اُس برے کام سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور ۔ یہ برا کام تو شیطان نے کرایا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے رمضان شریف میں وعظ فر مایا اور فر مایا کہ کل قیامت کے روز خدا نے کی بے نمازی ہے اگر پوچھا کہ تو نے نمازی وہ اُس بے نمازی نے اگر حسب معمولی یہی جواب دیا کہ اللی ! مجھے نماز شیطان نے نہیں پڑھنے دی تو ممکن ہے کہ خدا اُسے معاف کردے ۔ لیکن اگر کسی روزہ خورسے خدانے پوچھا، تو نے روزہ کیوں ندر کھا؟ تو اُس نے بھی اگر کہی عذر بیش کیا کہ اللی ! مجھے روزہ شیطان نے نہیں رکھنے دیا تو اسی وقت شیطان آ جائے گا اورع ض کرے گا اللی ! اس سے پوچھا کہ یہی عذر بیش کیا کہ اللی ! مجھے روزہ شیطان نے نہیں رکھنے دیا تو اسی وقت شیطان آ جائے گا اورع ض کرے گا اللی ! اس سے پوچھا کہ میں تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ ارشاد کے مطابق رمضان کے سارے مہینے میں قید میں تھا۔ پھر اِس کے پاس کہ میں تو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وہ تو دہی تو قید میں تھا۔ اس نے روزہ خود بی تو ڈا ہے۔ شیطان کی بات کا روزہ خود کیا ہی کوئی جواب نہ ہوگا۔

#### صدقه وخيرات سے روكنے والا

امام ابن جوزی رحمة الله تعالی عابیس البیس کے صفحہ ۵۵ م پرایک روایت درج فرماتے ہیں کہ اعمش نے شقیق سے روایت کیا کہ عبداللہ نے کہا کہ شیطان ہر عمدہ چیز کے ذریعے سے انسان کوفریب دیتا ہے۔ جب تنگ آجا تا ہے تو اسکے مال میں لیٹ جاتا ہے اوراس کوصد قہ وخیرات کرنے سے بازر کھتا ہے۔

معلوم ہوا کہ صدقہ وخیرات کرنے والاشیطان کے قابوے باہر ہے اور جو مخص صدقہ وخیرات کا قائل نہیں اور خیرات کی مدّ ول پر طرح طرح کے اعتراضات کرتار ہتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اس کے مال میں شیطان لیٹا ہوا ہے۔

#### تارک الدّنیا بناوٹی درویش

امام ابن جوزی رعمة الله تعالی علیہ نے تلمیس ابلیس کے صفحہ ۴ مسم پر ایک حقیقت آمیز مقالہ کھھاہے جواس قابل ہے کہ سلمان اس کو سمجھیں ۔ فرماتے ہیں:۔

شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ اس کا رہی ہی ہے جواس نے عوام کودے رکھا ہے کہ بیلوگ بناوٹی زاہدوں اور تارک الدنیا درویشوں کے بڑی جلدی معتقد ہوجاتے ہیں اور ان کوعلائے کرام پرتر جج دینے گئتے ہیں۔ بیلوگ اگر سب سے بڑے جاتل کے جمم پرصوف کا بُخیہ دکیو لیس تو فور اُس کے معتقد ہوجا میں اور کہتے ہیں کہ بھلا اس درویش اور فلاں عالم کا کیا مقابلہ؟ بیتارک الدنیا وہ طالب الدنیا۔ بینہ اچھی غذا میں کھاتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں۔ اور فلاں عالم تو چھی غذا میں کھاتے ہیں اور ان کی شادی مجھی ہوچکی ہے۔ بیسب شیطانی فریب ہے اور شریعت جمدی کی تحقیر ہے کہ ایسے زہد کو علم پرتر جیح دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ملم کی شریعت کو چھوڑ کر بناوٹی زاہدوں کو اختیار کیا جائے ۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ بیلوگ آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ دملم کے زمانہ میں نہ ہے۔ ورنہ بیلوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دملم کو شادیاں کرتے ، پاک صاف چیزیں تناول فرماتے اور ہیں اور شہد کی رغبت میں نہ ہوئے یاتے تو آپ سے بھی بداعتقاد ہوجا ہے۔

### روشن دماغ

ایک شاعر نے شیطان کے متعلق بیلکھا ہےاورخوب ککھا ہے شیطالاہ کو سے سیجھٹے

شیطان کو ہے سوجھتی ہر دم نئی نئی گو ہے سیاہ کار پہ روش دماغ ہے

شیطان واقعی بڑا 'روژن دماغ' ہے اور آج کل تو اُس کی روژن دماغی بڑے عروج پر ہے۔ اپنی چالا کی سے شرعی، اخلاقی اور
قانونی حدیں پھاند جانے کی نت جُی ترکیبیں اس کے ہائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ماور مضان میں روزہ ندر کھنے کی ایسی ایسی ترکیبیں
نکالتا ہے اور اپنے مریدین کو سکھا تا ہے کہ آپ جیران رہ جائیں۔ ہوٹل کے باہر یہ بورڈ آ ویزاں کرادیتا ہے کہ بیاروں اور
مسافروں کیلئے کھلا ہے۔ ہوٹل کے باہر تو بیاروں اور مسافروں کیلئے لکھا ہوگا۔ لیکن ہوٹل کے اندر سب 'مقامی مسافر' اور
'تندرست بیار' ہوں گے۔ اور کوئی پڑھالکھا آ دمی اس قتم کی ترکیب یعنیٰ مقامی مسافر' اور تندرست بیار' پراگر کوئی اعتراض کرے کہ

'تندرست بیار' ہوں گے۔ اور کوئی پڑھالکھا آ دمی اس قتم کی ترکیب یعنیٰ مقامی مسافر' اور تندرست بیار' پراگر کوئی اعتراض کر ۔ کہ

بیکیا بات ہوئی کہ مقامی اور مسافر بھی۔ تندرست بھی اور بیار بھی۔ تو اس اعتراض کی روک تھام کیلئے اس کے روثن دماغ نے

بعض قلموں کے نام بھی اس قتم کی ترکیب کیساتھ رکھوا دیئے تا کہ معترض آگر ہیہ کہے کہ بھئی! یہ مقامی مسافر' اور تندرست بیار'
کیسی ترکیب ہے۔ تو جواب دیا جاسکے۔ جناب! بالکل الی جیسی ان قلمی ناموں کی ترکیب ہے۔ شریف بدمعاش ، کنواری بھی ہوسکتا ہے اور مال بھی۔ اور آگر کوئی عورت کنواری بھی ہوسکتا ہے اور مسافر بھی۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور مسافر بھی۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور بیار بھی۔ وادر مال بھی ، تو اس طرح ماور مرضان میں آ دمی مقامی بھی ہوسکتا ہے اور مسافر بھی۔ تندرست بھی ہوسکتا ہے اور میان بھی۔ وادر مال بھی ، تو اس کی روژن دماغی بھی۔ واقعی ہو

گو ہے سیاہ کار یہ روشن دماغ ہے

#### شیطان کے چیلے

آج کل کی ترقی کس فتم کی ترقی ہے؟ اس کا جواب خود آج کل کے ترقی پیندوں بی کی حرکات میں مل رہا ہے۔ چنانچےروز نامہ خریت کراچی ۲ ستبر کے ۱۹۲۱ء کی اشاعت میں ایک ناچ کے فوٹو دیئے گئے ہیں جن کے نیچے بی عبارت درج ہے:۔ 'کراچی میں ایک جہنمی سوسائٹی قائم ہوئی ہے اس سوسائٹی کے افتتاح کے موقع پرگزشتہ رات شبیرینا ہوئل میں شیطانی ڈنردیا گیا اور ڈنر کے بعد شیطان کے چیلوں نے شیطانی ناچ پیش کیا۔ جہنمی سوسائٹی کے ارکان نے دعوت ناموں میں خود کو شیطان کے چیلے کھائے۔

میر خبر پڑھنے کے بعد 'مولوی' کو اپنے رجعت پسند اور غیرتر تی یافتہ ہونے کا بصدق دل إقرار ہے۔ اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ آج کل کی دوڑ میں بہت پیچھے اور اتنا پیچھے ہے کہ اپنے حجرے سے نگلنے کو تیار نہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ آج کل کی ترقی سے انسان کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ وہ اپنے حجرہ سے بھی نہیں نکلا اور ترقی یافتہ افراد جہنم میں بھی جا پہنچے ہیں۔

نٹی تہذیب کے ہاتھوں انسان کی جوگت بن رہی ہے وہ اس ایک خبر سے ظاہر ہے کہ انسان خود ہی بڑے فخر کے ساتھ جہنمی اور شیطان کا چیلا کہلانے لگا ہے اور شیطان جس طرح اُسے نچار ہاہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے۔اس نئے دور میں گستا خانِ رسول کے حامی تو تھے ہی، یزید کی طرفداری میں یزیدی سوسائٹی بھی موجودتھی، مگر ان سب کے گردشیطان کے علی الاعلان حامی تا حال نظر نہیں آ رہے تھے۔

کراچی کے اس جہنمی سوسائٹ نے بیکام بھی پورا کردکھایا ہے اور سنا دیا ہے کہ شیطانی میلے دیکھنے والو اِدھرآؤاور شیطانی چیلے بھی دیکھ لو۔ شیطان کو بڑی فکرتھی کہ اتنے بڑے جہنم میں وہ اسکیے کیسے رہے گا۔ مگر اب اُسے اسکیا رہنے کی تشویش نہیں رہی کہ اس کے چیلے بھی ساتھ ہوں گے اور جہنم میں بیسوسائٹی ڈِنروڈانس کے مناظر پیش کیا کرے گی۔

مولوی کی پوچھے تو وہ اِن شیطان کے چیلوں کا مخالف رہا ہے، مخالف ہے اور مخالف رہے گا۔ اور بیشیطان کے چیلے بھی مولوی کے مخالف رہے ہیں۔ (ماوطیب، اکتوبر کا اواجیب)

#### بستی شیطانیاں میں امام کا ظہور

روز نامه شرق لا ہور ۲ جنوری ۱۹۲۴ء کی اشاعت میں پینجرشائع ہوئی ہے۔

د بستی شیطانیاں کے حسن بن محمد نے امام آخرالز ماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ انہیں الحق ،الاعلیٰ نے منصب امامت تشلیم نہیں کریں گے۔انہیں ایک ہیب ناک زلزلہ تباہ کر دےگا'۔

ان نے امام صاحب نے جن کا بقول ان کے اب ظہور ہوا ہے ، واقعی اپنے ظہور کیلئے جگہ بڑی موزوں پائی ہے ان کے اس ظہور اور اس کے اس اللہ مامت کا نام 'بستی شیطانیاں' پڑھا جاتا ہے تواس نے ظہور اور اس کے اعلان یر پھے تعجب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ 'بستی شیطانیاں' سے جس قسم کا ظہور ہوسکتا ہے 'بستی شیطانیاں' کے نام سے ظاہر ہے۔ اس نے امام کیلئے بینیا امام ہی موزوں تھا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے اور بیہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعداس قتم کے سارے دعوے 'شیطانیاں' ہی ہیں۔

ستم كى بات بيہ كەحضور رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كے غلاموں كو طاعون، بيضے، وباؤں، زلزلوں اور سيلا بوں كى دهمكياں وينے لگتا ہے۔ بيہ نئے امام بھى بھونچال ماركہ امام بيں۔ اور آتے ہى بيہ خوشخبرى سنائى ہے كہ جو ميرى امامت نه مانے گا أسے ايك بيبت ناك زلزلہ تباہ كردے گا۔خدا تعالى اس تتم كى شيطانيوں سے محفوظ ركھے۔ آبين (ماوطيب، فرورى ١٩٦٢ء)

# فقيهاعظم حضرت مولا ناابو يوسف محمر شريف محدث كوثلوى كاخاص عطيه

# دافع اثهراه

جس عورت کے ہاں مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں یا کمزور ہوکر مرجاتے ہوں یا وقت سے پہلے حمل ساقط ہوجا تا ہویالڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوں اسے مرض اٹھراہ ہے اس نا مراد مرض کے ازالہ کیلئے حضرت فقیہ اعظم گولیاں اور تعویذات ویا کرتے تھے جس سے ہزاروں عورتوں بامراد ہوگئیں۔اطباحکماءاورڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مرض کیلئے بیروحانی علاج سوفیصد کا میاب ہے۔ المحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں فیرور تمندا حباب مجھ سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیں۔ المحمد للہ! بیخاص عطیہ والدگرامی مجھے عطافر ماگئے ہیں فیرور تمندا حباب مجھ سے آٹھ ماہ کیلئے تعویذات اور گولیاں طلب فرما کیں۔ نوٹ سست بیدواحمل کے پہلے دوسرے یا پھر تیسرے ماہ تک شروع کردینالازم ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے تک دوائی جاری رکھی جاتی ہے۔ ترکیب استعمال ساتھ روانہ کی جائے گی۔

.....

# ﴿ بچوں کے سوکڑے کا سوفیصد مفیدروحانی علاج ﴾ شمینی

بچہ اگر سو کھ کر کا نٹابن چکا ہو، اس میں خون یا کیلٹیم کی کمی ہوتو اس کیلئے خمینی منگوا کر قدرت کا کر شمہ دیکھئے۔ گلے میں ڈالنے کا ایک تعویذ اور 41 عدد گولیاں ہیں۔ ہرروز ایک گولی پیس کر دَ ہی کے چمچہ بھر پانی میں گھول کر پلائی جاتی ہے بچہ ہفتہ بھر میں ہی موٹا تازہ پہلوان نظر آتا ہے۔ آزمائش شرط ہے۔

صاحبزاده ابوالنور محمد بشير دربارشريفی کوٹلی لو ہاراں ضلع سيالکوٺ